

| فهرست مضامين |                                     |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| صفى          | عنوان                               |  |  |  |  |  |
| 4            | رباچ                                |  |  |  |  |  |
| ٨            | ا يك سوال                           |  |  |  |  |  |
| 9            | تهيير                               |  |  |  |  |  |
| 9            | سنت وجماعت                          |  |  |  |  |  |
| 1.           | پروت                                |  |  |  |  |  |
| 14           | صلاح کے بعدفسا دکیسے ہونا ہے ؟      |  |  |  |  |  |
| 10           | جاعت کا فلسفہ                       |  |  |  |  |  |
| 19           | اسلامیں جماعت شکنی                  |  |  |  |  |  |
| 71           | ختلاف صحابها ورمختلف فرقون كابيدائش |  |  |  |  |  |
| 77           | امل الستنة بعنى ناطرفدار كروه       |  |  |  |  |  |
| 71           | بلِسنّىت كلم ميں                    |  |  |  |  |  |
| YA           | عرب ا ورعجم کے خصائص ذہنی           |  |  |  |  |  |
|              | كوفهاوربصره كيشهركيون               |  |  |  |  |  |
| 79           | خِتلافات کامسرکزینے ؟               |  |  |  |  |  |

| صفحه       |                | عنوان                 |
|------------|----------------|-----------------------|
| ۳.         | را خِلاف إفكار | شاجرات صحابہ کے بع    |
| ۳.         |                | بلالسنته كافيصله      |
| <b>mm</b>  |                | زقون کی ملکی تقتیم    |
| ۳۳         | ب فرقوں كاظہور | وامیہ کے دورمیں مرہ   |
| ro         |                | رقون كاانتشار         |
| <b>r</b> 9 | باب            | منكالت كطبى اس        |
| <b>r</b> 9 |                | نيال آمانً            |
| ٠,٠        | U              | تقائرمين وسعت طلب     |
| M          |                | اوبل متشابهات         |
| مهم        | يز ہے<br>مورون | شاعره ،حنابله اورماتر |
| DA         | ر منت کے معنی  | ندماء کے نزدیک اہا    |
| 4.         |                | ئلانقدىر ياجب         |
| 41         |                | مفات                  |
| 47         |                | -رآن                  |
| دام        |                | ستواء                 |

| صفح |     |      |          | ران                | عنو |
|-----|-----|------|----------|--------------------|-----|
| 44  |     | ,    | ت كا إزا | نرشبها             | لعة |
| A•  |     | ومحم | کے عقامہ | بالسنتذ            | اہر |
| A•  | * . |      |          | ائرکی ا فا         |     |
| AÍ  |     |      | كيعقائر  | سبت.<br>است        | ابر |
| 94  |     |      |          | بمه                | ضم  |
| 94  |     |      | لاحات    | رنج إصط<br>رنج إصط | تث  |
|     |     |      |          |                    |     |
|     |     |      |          |                    |     |
|     |     |      |          |                    |     |
|     |     | · .  |          |                    |     |
|     |     |      |          |                    |     |

بسم اللح الذخن الزحيم يرساله اكمسيس مضهون كأشكل مي يبليمعارف مي شائع مواتها، بعد كوطك مرياس كيس ويبش احياب محاصرارس الك رساله كي صورت من تيكيا ، او زمقبول مبوا مدت سفيه نابيد تها، اورامباب كاتفاضا تفاكم يه روباره يقييه ، محريز كدوه عهد شباب كا نکھاموا نھا،اس می قلم کی نیزی،اورکہیں لہجہ کی شدّت،اورکہیں عبار مين شوخي هي اس لئے جي جا بتا تفاكراس يرنظر نانى كى جائے بجد الله كه يه فرصت كراجي ميرمل، ا فريجه لى تحرير بين حكب واصلاح كى كمئ، ا ود تخرمي عقائدى فادبيت اورعقائدى ففصيل كالضافه كياكيا ، تاكه عام مسلمان الم سنت كي عقائد سے واقف مون، دعا بسے كما للد نعالى اس سے مسلمانوں كومستى فيد فرمائيں ، ألمين والتثلع سيتشليمان تدوي دارالحكومت كراجي مر شوال س<u>ائع ليه</u> 



قومون ملكون اور ممازا فسراد انسانى كاريخ بلى دليبى سے پڑھى جاتى ہے اورصاف نظرة تاہے كہ وہ كيا تھے اوركيا ہوگئے كين كھى اس پر بھى تم نے غوركياكر الفاظ ك بھى كوئ تاديخ ہوسكى ہے ؟ كيا قوموں ملكون اورانسانوں ك طرح ان ميں بھى انقلا بات كا مدوج زہے جس سے دنيا كا ایک ذرہ بھی مستشن نہيں ؟"

(حَفنت مِلامه ندویٌ)

9

# ببنم اللي المرحن إلكيم

الْحَدْدُ لِيَّهِ مِن الْعُلِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلامَ عَلَىٰ سَبَدَ الْمُحَدِّدُ وَالسَّلامَ عَلَىٰ سَبَدَ المُوسَلِينَ وَالله واصحابِه اجبعين،

مهبله بسلمانون میں مردود میں سیکھوں فرقے بیدا ہوئے ، ليكن وه فن مراب تقد، أعرب اودم ط كئ اليكن جوفرقه عوم اور كرت كےساتھ باقى ہے ،اورآج مسلمان آبادى كاكثير حقد بن كر اكناف عالم ي يعيلا ب وه فرقه" الم سُتّمت والجاعة "ب، عام طور سے اہل سنّت کے معنی ہندوستان میں بہ مجھے جاتے میں کروشیعہ نہ ہو، میں باس کا اتباق بہلونہیں ہے ، یہ نومنفی بہلوہے ، ضرورت ہے کہ اس کی خفیقت کو بوری طرح سمجاجائے ۔اس لیے ہم کو اہل انت والجاعة "كالك الك لفظ كمعنى يرغور كرنا عاسية. سرزی و حماعی : "ابل سنّت والجاعة " مین لفظوں سے مركب ہے، ابل محمعن اشخاص، مقلدين، اتباع اور بيروكے بيال بين "منّت عربي مير راسته كو كهتي بين اور مجازاً اصول مقرره، روش زندگی اورطرز عمل کے عنی میں بدلفظ آ آے، جیساکہ قرآن مجید میں بہ لفظ متعدد دفعه انهب معنون من آيا سے فرمايا سے وَلَنُ تَجِدَ لِيسُنَتَاتِ اللَّهِ تَسِنِ يُلاَ، اللَّدِي سُنَّست مِينَ مَ تَهِد مِلِي

ىنرپاۇگے ـ وَ لَنْ نَكِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ يَحُونِ لا ﴿ اللَّهُ كَامَنْتُ مِن تَمْ تَبِدِ بِي مَا إِلَّ كَا سُنَّةَ الَّذِينَ خَلَوْ امِنْ قَبْلُ، ان كالاستروييط كذرك، اس طرح احادیث میں سنت کا جولفظ آ تاہے ،اس کے معنی حضور الور على المسلوة والسلام كاصول مقرره اورطرز عمل كے بين اس يع اصطلاح دين مي حضرت دسول اكرم صلى الشرعليد وسلم ك طرز زندگ اور طریق عمل کو سنت کہتے ہیں جماعت کے بغوی معنی نو گروہ سے ہیں ا لیکن بہاں جماعت سے مراد جماعت صحابہ "ہے، اس فظی قیت سے " السنّت والجماعة "ك حقيقت بجي واضح مونى ب العين يركم اس فرقه كاطلاق أن التخاص بربوتام جن محاعتقادات اعمال اورمسائل كامحور يغبرط يالسكام كى منت صحيحا ورصحا بركوام رصى الشعنه كاأرمبارك ہے، بایوں کیٹے کر جنہوں نے اپنے عقائدا وراصول حیات اور عبادات اخلاق بي اس راه كوليسند كياجس بررسول مقبول علي لصلوة والسّلام مرجر یلے دے ،ا ورآب کے بعد آب مصحاب اس برحل کر مزل مقصود مرعب إستت كامقابل لفظ "برعت "مع ، برعت ك لغوى معنی نی بات " کے بیں اصطلاح شرعیت بیں اس سے بیمعنی بیں کرنمیب کے عقائدیااعمال میں کو ڈالیں بات داخل ہو جس کی تلقین صاحبے ہہ

\*\*\*\*\*\*\*\* نے مذفر مان سورا درندان کے سی مکم یافعل سے اس کامنشار ظامر موا موا ور نداس في نظيراس مين ماتي مو خود الخضرت سلى الله عليه وسلم اور صحابہ نے اِن دولفظوں کوانہیں معنوں میں سنعمل فرمایا ہے، اور مجمی " سنت" كے بجائے " فرمایا اور برعت كے بجائے " مورت فرمایا ہے لغت مي بي الفاظ مترادف من عبر كطريق كو كهت من اور عُذرت كمعني نبا"-صیح مسلم بن آب کاوه خطبه مذکور سے حس کو دیتے ہوئے آب كى تنكفيس مشرخ موجانى تخيس، أواز ملند موجاتى تفي،اورلېج غضبناك موجأما تقاء اَمَّا بَعَدُ فَإِنَّ كَيْرَا لَحَدِيثِ كِتَابُ بعدس كے بنبري كلم ندا كاكلام ب الله وَكَيْرُالْهَدْي هَدْيُ هَدْيُ مُعْمَدِهِ بنبرين طريقه محد كاطريقه ہے۔ بزرين امو شَرُّ الْامُوْرِ مُحْدَثًا لِهُمَا وَكُلَّ بِذَعَهِ ضِلاً ۖ نى بايس بى، اورىرنى بات گراسى . مسنداحد الوداؤد ، نرمنری اورابن ماجری ہے۔ عَلَيْكُمْ مِسْنَةِ قَى وَسُنَّاتِ الْخُلُفَاءِ مِي الطريق اور مير عبايت يافته التنو الْمُ الشِيدِيْنَ ثَمَّتَكُوْ إِيكَا وَعَطَّوا كَامِيقِه السّيادَكرو السكواجِي طرح عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِدْ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتُ بِرِهِ عِيرِ مِن وراس كودانت مع دبائ ٱلْاُمُودَ فِاتَىٰكُلُّ مُحْدَثَلَةٍ بِلاَعَتُّهُ رمود إن ني باتول سے بينا ، مرني كُلُّ بِذِعَةٍ صَلَالَةٌ \* بات برعت ہے اور ہر مرعت کرای ہے،

11 ابوداؤد، ترمذى، اورابن ماجيس سے. ایاکم والمحدثات فان کل محدثة نئ إنون سے بینا، مرئ بات مگرای ضلالة، اس قسم کی دوایتیں صدیت کی کتابوں میں کثرت سے میں ان روايات بين اتخفرت صلى الله عليه وسلم في ننى بات كالفظ استعال فرمایا ہے ۔اس کنفصیل دومرے موقعوں برآگئی ہے ، بخاری اورسلم رونوں میں حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ من عدث في أمونا هذا ماليس ممارك السمنرب مي يأتعلم مي جو اليينى بات داخل كريكا جواس ميزيين حنہ فہوسماد، تروه باتمرد ودہے، صحی مرح سام میں ہے . جوكون ايساكام كرككاجس يريسارا من عمل عملا ليس عليه امريا فرمينس وهردي الوداؤد مي باس الفاظ ہے۔ من صنع امراً على غيرا مرنا فهو حس في مارع على الزيب فلاف كونى كام كيا وه ردس ـ ان احادیث سے یہ واضح موگاکہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم جو تعلیم دنیا میں لائے جن عفا ٹرکی ملتین آب نے اپنی اُمت کو فرما کی مذہب \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

كاجطريقة عمل آب في منعين فرمايا اس مين إمر ساصاف معرف ہے،اس سے بروت کی حقیقت طام مولی ،اوروہ یہ ہے کہ بدوت مین حق کے اندر کسی ایس چیز کا باہر سے اضا فہ سے جو رسول النوسل التر علیہ وسلم كالاخيراع اورتبائ موسة دبن مين بين، ناس كاصل موجود ہے اور نداس کی نظیر موجود ہے ،اور نہ وہ فرآن وصربت سے مستنطب،اوجونكدين عركم من اجرادر أواب كاوعده باسك حب سي جيزكودين يا داخل دين سمها عائے گاتواس ير تواب هي مرتب ممجھنا حروری ہے،اس لیے اگر کوئی جیز بدعت ہوتویقیناً وہ ثوا ب سے فالی ہوگی، بلکہ لوجاس کے مردود مونے اور صلالت ہوسنے ے اس کے کرنے سے تواب کے بجائے گناہ ہی ہوگا،اب فور سیجنے كمسلمانون كيعقيدون من اعمال مين عيادات مي اورغي وشادى و تقريبات مين جوماسم نواب مجه كرا داكئے جانے بين وه كهان كك وجب نواب <u>بوسکتے ہیں</u>۔ استشريح سنظام مهوا كمك ام سم بدعت قرار بالنسيك ضروری ہے کہ وہ اضافہ اموردین میں ہو،اگر وہ اموردین سے نہیں ہے توندین بیت سےاس کو برعت نہیں کہیں گے ،شلاکس نی طرز ک كونى ممارت بنائے، كوئى نئى مشين بنائے ، كوئى نيا آلدا يجاد كرے ہائين کے کوسٹلہ کنٹی تحقیق کرے ،کوئی نیاطریقہ علاج ایجا دکرے ، وغیسہ 9

بعت كربيان يهد كراس كاكرف والااين اسكام من نواب كالعقادكراب، اورظام ميكركسي كام مين تواب يا عذاب كام ونا عقل سے دریافت نہیں ہوسکتا،اس کی دریافت کی راہ صرف ایک ہے،اوروہ وی نبوی ہے ، صلاح کے بعد فشا دیجسے مؤنامے بھی دم برملاح كظهورك بعدفسادكاركولكرداه باتام، شارع اسلام عليه الوف التحية والسّلام اس سے بےخبرنہ تفے فرایا۔ مامن نبی بعثه الله الا كان لئامن فلانے كى بغىر كومبوث نہيں فرما يكن امة حواديون، واصحاب ياخذوت اس كينفاص أنباع اور يرو بلاغ جو بسننه، ويفتدون باموی، نم ۱ نفا اس کی منت کوافتیاد کرنے میں اواسے تخلف من بعد هم خلوف، يقولون مرب كى اقدا كرت من يوالك بوالسلي مالا يفعلون، ويفعلون مالا يومون أتي ين جكتي بين وه كرتي بين اوركري بي من جَا هدهم بيده نهومومن و وَهِي كَانْكُوكُم مَن دِياكيا ، وأن سيل عَالَمَ من کیاهدهم بقلبه فهومومن و معیم اور دوه مون ب جوزبان سے ليس وراء ذالك من الايسان جنه جهادكر و ومون م اورودل سيماد كرے وہ مؤن ہے،اس كے بعددائى برابر خردك ایمان بہسیں، مسلم) ام سے ظامرہ واکہ نی اپنے مجزاندا نزا و نسین تعلیم سے اسسے

\*\*\* صحبت یا فتوں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے، جولیٹ نبی کے طور وطریق اورمنت سنيته ي بورے طور يرمتيع مونى سے اوران كے بعدرفترفتر ایسے افرادان کی جگہ لیتے ہیں جولینے نبی کی سننت اور طور وطراتی سے دورموستے جانے ہیں ،اور وہی نباہی کا باعث ہوتے ہیں ۔ **جما ع ن کا فلسفہ 1**اسلام ہے اس حکم قطعی سے بعد کے صاحب شرييت كتعيمات اوراحكام بركسي فمكااضا فركرنا باأن ميسكس جزكوسا قط سجھنا سنت ك بيخ كئ اور بيوت كى پرونش ہے، اہل استند ا ك معنى واضح بوجاتے بيں بيكن اس كے بعدٌ والجماعة "كالفط ساسنے آناہے اس ليه والجماعة "كنفيرهي خودصاحب شريعيت كي زبان سے هن لين ڇا سيئے ۔ اسلام دنیا کے تفروں کوشاکر تمام دنیا کی ایسے عوی برادری قائم كرنے آیا تھا۔ وہ آیا اور اپنے مقصد میں كامیاب ہوا۔ اس نے عرب كے متفرق قبائل كوجو بائم وشمن يكم اذكم ناآشنا تھے ،ان كى قبائل تشيم كو ما كرص جامع اسلم اكاك د شندي ال كوبا ممتحد كرديا مہاجرین وانصادیں وہ اخوت بیدا کر دی کنسبی مراور یا اس سے أتصيبح بوكنين كى قوم بى كوئى ترقى اس وقت كك نهيں پيدا ہوسكتی جب يك أس عرتمام افرادكس ابك نقطر برباهم اس طرح مجتمع نهومايس \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* كه وه نقطة اجتماع الى زندگى كاصلى ورين جائے،اس كاتحفظ،اس كى بقا، اس کا وجود تمام افراد توم کی زندگی کی غرض اصلی بن جائے،اُس وقت اس مجوعة افراد كوايك ملت كها جاسكتا ب، اوروسي نقط إتحاد ان كاشيرانه قومتيت، رشته جامعيت اور رابطهُ وحدت قرار بائے كائمى توم ک نبابی کااصلی سبب سی بونا ہے کہاس ک فومیت ک بر گره کھل جاتی ہے ۔ تمام عجمع افراداس طرح متفرق وستشر موجلتے بیں کہ مواکا ایک ادنی حبونکا اُن کو بھیردیتاہے۔ لورب كتمام متمدن مالك كا دجود جامعه وطنيت كاندر **مندوستنان** كارتى كام كوششيراس وقت يك فاتردين كى جب كساس كتسام قومون مين مرب يا ولن ، يا زبان كس چنر كا نقطة اتحاد نه بديرا مور اسلام في اين ساحن دنیا کی مومی برا در ی رکھی ہے ، وکسی ایک وطن کو، یاکسی فاص عفرا فی مك كوصرف المم متحد بنهيس كزاجا منا الميحة تمام دنيا كومتحد كردينا چاہتا ہے ، تاکہ دنیا میں ایک عام امن وسلامتی بیدا ہوجائے موجود جنگ کےمصائب اس غلطی کے نتائج میں، پوری کا رشتہ اتحاد وطن يانسل ب جس كا أشمال لا محاله صرف ايك محدود سلى ياجغراني ملك برموكا،اس ليئ يوري مي سيكر ون جامعيت بيدا موكئين.

اس وقست انگریز جرمن سے نہیں اور یا بلکہ انگلیستان جرمی سے أسلام في ونسلى المتيازات كومن ك اندر مي تما دنيانهي سماسكتي مثاكر مذمب كوجامعه ارتباط اور دابط جامعيت قرار دیا ، تاکر دنیا کے چین حصرا و زانسانوں کی جن نسلوں کے کئی اس کاوائرہ وسیح ہو وہ ایک برادری کے اندرواخل سوجائیں : أبلام في بالزاد المعكما، وقد المسالمة المعالمة ا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونِ كَاخُونَةُ وَجَراتِ، مسلمان تِوَالِي مِن بِها لَي بِعالْ بِعالْ إِن عِالْ أَيْنِ اسلام كي غريفال كافسيس كمان المال ترى الموهنسين في تواحدهم وتواهم مسلمان بابمي رح ، محتب اورم براتي ب كنثل الجيئدا واشتكى عضوندا عيب اكب برن كاطرح بي انتجعوك ايكضح كبؤ سَامُ الحيسَدِ بالسَهِ والمحسى ﴿ كَوْسِ در دِي الْمِ تَوْمَامُ برن بِ خُوالِي ا رخادی دسم ، بجرف ملا المومن المرمن كالبنسيان يشد ممام مسلمان الكريوار كيم وت بعضر بعضاء المستحام ومالا The contract of the second المسلم اخوالمسلم لايظلم لا ايشلمان ومريطان كايحال يناس

بنطسكم كرسا ورزاس كأعانت تركسر دىيىلىد دىجارى ۋسلمى آپنے فرمایا، كل المشلم على المسلم حرا ه د مه و مسمي ايك مسلمان كى دوم مصلحات يميّا كبيري حرام بیر اسکاخون اس کامال ادراس کی آبرو مالہ وعرمنہ اسلم) ایک دفعه آب فصحابه کو خاطب کرکے فروایا . ليفريها أى كى مدور خواه وه ظالم مو يا مطلوم و انصواخاك ظالما أومظلوما صحابیمیں سے ایک نے عرض کی منطلوم ہوتو مدد کروں گائیکنظا کم موتوكيون كرمددكرون، فرمايا، اس كى مدديه بكداس كوظلم سے بازركھو، امّست اسلامیه کی اجتماعی زندگی ک نسبست فر مایا . الله نعالى ميرى امت كوكم الى مجتبع زكريكا ان الله لا يحى امتى على الضلالة فلا کا اِتھ جماعت رہے، جو جماعت سے ويدالله على بجاعتر وص شدن الگ بوا وه دوزخ بس الگ بوارترندی شذنی الناد دترمیی میریامت تهنتر فرقوں بینقتم ہوگی ہمجتر تفترق امتى على ثلث وسبعين دوزخ می اور ایک جنت می اور ملة وتنتاب وسيعون في النار وهجماعت ہوگی ، وواحدة في الجنة وهي الجاعة، انہیں معنی کی اور مبہت سی حدیثیں مروی ہیں، ان سے " المالسنتة "ك بعد" والجماعة "ك حقيقت واصح موتى ہے ، قرآن يك ک اس آیست \*\*\*\*\*\*\*

اللُّذِي رسِّى كوسب مل كرمضبوط يجرُّ و، وَاعْتَصْفِوْ إِيجَبْلِ اللَّهُ حَبْيَعاً، كى يسب تفيرى مين قرآن يك كى ايك دوسرى آبيت ہے، ولا تَبتَعِواالسُّبلُ قَفَراً قَ بِكُون السُّبلُ عَرَانِي ، بِيروة ثم وطادي كَي اللّٰدى داه سے، عَنْ سَبِينَ لِمَ الْعَامِ ١٩) اس آیت کی منرح اُس مدیت سے ہوتی ہے حس میں مینمون ہے کہ ایک دفعہ انحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیدھی لکیرھینجی، ا ورمیراس کے دائیں بائیں تحیر سکھینجیں ،اور فرمایا کہ یہ سیدھی کئیس مہ توصراط مستقيم سے اور داسنے بائيں كى امبوا (نفسانى) بيس ، معف نعم صحاب نے پوچھا، یارسول الله وه صحح اله کیا ہے، فروایا، مااناعليد واصعابي في وه وه اه بحس پرمی درببر لصحابین اسلام من جماعت ملى اسلام مين سنت اورجاعت یں سے سب سے پہلے جماعت "کااصول لوٹا،اس جماعت تسکنی نے سیاسی چیٹیت سے سلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کردیا، يعنى عنت نيدا ورسّباميُه. یہ فرقے خود محابہ کے خیرعہدیں بیدا ہو بیکے تھے،سب سے يبلح حنرت عثمان مختل ملئ طرزعمل اورسياسي انتظامات كى بنابر دوفرون كاظهورموا. ايك ان كاحاى اورطر فلارتفا، اورد ومران كانحالف تفا، ببلا فرقه تاریخ می**اغنما نبیه** کهلاتا ہے ،اور دوسرے کانام **سیا تبی**م \*\*\*\*\*\*\*\*\*

ب، وابن سبا ابك بيودى نومسلم تعاجس في معرف عمّان ا مخالفين كواكت شيراره ومجتمع كميا تفاعتمانيه فالقن عرب تقفي سأتها مِن وب وجم دولون عفرتناس تھے،ان دونوں قوموں کے خصائص طبی بالکل مختلف ہیں، عرب الوارے دھی میں اوا بل عم باتوں باتوں میں کام نکالے کے مادی میں تیجہ براک ایک دوی میدانوں کے بعدية فرقه ودفقون مينقسم موكيا أكب فيليظ لف عكور باشيعلى كالقب بسندكيا، اور دومرافوارج كے نام كمشبور موا، يمك ال كو عَوْالْحُرُورِيكِهَا جَا أَقَاءُ (حروليك مَفَامَ كَانَامَ تَعَاءَ بَهَالِ اسْ فروليك ابى على مستى كاسب سے يعلى علاق كيا التي مامتر وب عف الطريب سابق کے مطابق اس نے اینے وعووں کا دوار صاف سوبرس کے ایمیشہ الوارول سے ذریعہ سے اعلان کیا اور معبی اس فیلفائے عبد ترسلمنے عكوتك مي عرب كترنيكن الم عم كابواحقه شامل تقاس كي آخرالز وعرفين الوارك بهائ ساز شوك كاماده فطرة واعرتها الوجوعي تھے وہ اپنی وفاواری پر والم رہے انسار کاایک حصر مکوی تھا اور بعض فتذين بعي علوى تف يق صرت على الم وصرت عثمان المسي افقل فالشريطان القرابة فرقة عمّانيه وبس مك موامير كي زندگ كيسا فق قام را

\*\*\*\*\*\* بعض بعض معابرا وربعض كالريحذين أس فرقه ببن داخل تفع اسمارا وحال مں معفن محتمین کے حالات کے من میں اس کی تصریح ملتی ہے، کہ وہ محمالی یا ملوی تقے بیکن بنوامیتر کے زرال کے بعد اس فرقہ کا نام وشال تک ان فرقوں نے تفور فے دن کے بعد ملک کی جغرافیا فی تقسیم لرل عِمّانِير شام مِي علويها ورحرور بيزاق مِين أورابل السينة حجاز من ابتداؤ عثما نيرا ورعلوبه من صرف اسي قدر فرق تحاكه عثما في حفر ن عثماً ليُّ كوحضرت على سافضل سيمق تقير الدعكوب صرت على كوان سي بهترجانيتن بقير شيخين كي فعنيلت يردونون كواتفا ف تفايكن رفته رفيته عنمانئه تآهيب ويحت وبعن حضرت على صىالترعنه كوعلى الاعلان نعوذ بالترير كمن فك المحاله اس كارد عمل مونا حرور تعلى علويه ني نحرف مواميكو كلفاف أولين كوعي عراكها متروع كبالكين معلوم مواسيك علويكا يغيل ببت بعدين تروع مواكبونكه صحاح كي كتا بوب مي تبواميته ی ان شرازلوں ، اور خوارح کی روقید کیوں کی تردید صحاب کی زبان سے معتزح منركوري بكين علويه كي نسبت ان كأكو في حرف ميري تفري in the state of th والمرات مي في المحاسي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال کی بنیار قائم کی سب سے بیلاسوال یہ بیدا ہواکہ حو لوگ جنگ جمل وسفين وعيره مساره ما الدهرسي شركب بوسط أن ميس ريمين كون تفا،اورآيا دوسرافريق اس آيت كالمستعق سے يانهبين -وَمَنْ تَقِتُكُ مُوْمِنًا مُّتَعِدًا لَعَبَزَاءُهُ حَرِيمُ سلمان كُوعَدُ أَفْتَلُ رِيكَا اسى حِرْبَم جَهَنَّهُ مُخَالِدُ انْهُمَا ہے حس میں وہ بہشہ رہے گا۔ یراخلاف سب سے پیلے **کو ف**ریس بیش آیا اور سیس سے یہ صدابلندمونی صحایرخ زنده تقے سعیدین جبیر محنرت ابن عباس رخ کے پاس آئے، اور بوچھاکہ کیا بہ آیت منسوخ سے ، فرمایا نہیں، یہ آخری آیتوں میں ہے رسلم کتا ب اتنفسر خوارج اس کے قائل تھے كبرو كدهر فين في ايك دومس برجان بوجه كرملوارا طائى ،اس ليغ دونو حبني مين، خانجاس اصول كى بنايران تمام خان جنگيون مي وه دونوں جماعتوں کومرا مرکا کا فرجانتے تھے اور چونکہ قبل محر گناہ کم برجسے ا دراس کے لیئے خدانے دائمی جتبم کی دھمی دی ہے جو کا فروں کی منرا ے۔ اس سے وہ ابت کرتے تھے کہ گناہ کبیرہ سے مرکب مومن نہیں ہں، یہ آیت بطا ہرخوار تھے کے انبا ت مدعایں ایس صاف تھی کہ خوارح اینے خیالات کی اشاعت میں اس سے کامیاب ہوتے تھے، مسلم میں روایت ہے کہ چند تابعین خوارزے کے دلائل سے مطئین موکرخارجی بن گئے تھے آتفاق سے جے کا زمانہ پیش آیا اور اُن کا مدینه میں گذر موا،مسجد نبوی میں مضرت جا برین عیدالتدونی اللہ

ایک مشبور صما بی اینے ملقہ کو درس دے دے تھے ،اُن لوگوں نے ا پنے شکوک اُن کے سامنے بیش کئے ،انہوں نے تشفی کردی،ا ور اکسے سواسب لوگوں نے اپنی سابق دائے سے توب کرلی۔ دوسرے فرقوں کے سامنے فران مجید کی دوسری آیت تھی۔ وَ إِنْ طَائِفَتَا بِ مِنَ الْمُوسِنِينَ الْمُرسِلِينَ الْمُرسِلِينَ الْمُرسِلِينَ الْمُمْسَدُ فُون اتْتَتَكُو افَاصَلِحُو ابَيْنَهُمَا فَإِنْ كري تَوَانْ كدرميان مُلح كورواوراكر بَغَتْ إِخْدَهُما عَلَى الْأُخْرَىٰ أَن مِي سِمايك ومر م يظلم كرے تو فَعَاتِلُو اللَّتِى تَدَيْنَ مُعِنى حَتَى يَفِي اللَّهِ اللَّمِ اعت سے الله و بيات كروهم اللي الناميرالله (فرات) كاطف رجع كرسه، وفرات) علوى اورعثمانى دونوس اس ايت كولين ليف دعور كفتوت مب بیش کرتے تھے، وہ خود کوبر برحی تھراکر دوسرے فریق کو بربر باطل قرار ديتے تھا وراس كياس ير الوارا كانا جائز سمجنے تھے۔ اتنے نوہ برتویردوں کے اکھنے کے بعداب وقت آیا ہے کہ أَمِلُ السِّنن والجاعة "كي حفيقت براكي او نقطة نظريب غوركيا جائے أخلافات صحابرا وومختلف فرقول ي بيدائش بغالة ذی النورین کے زمانہ کے فتنہ سے لے کراس وقت مگ مین فرقے برابر برا مرکے قائم ہو گئے تھے ،علویہ عثمانبہ،حروریہ یا خوارج ،ان ک

تعادتمام كمك مين عدود كفي ايتينون فرق بساصل عظيم جن حراظ ستقيم الدحن شامره فديم كوهيوا كرالك الك السنول يرط كي تھے، اس کا نام سنت ، اوراس کا نام جماعت تھا، اور وسوا داعظم اس ماہ پر قدم رف تھا وہ الله السنة والجاعة مستقدم بول نے ایک طرف منهي ميتيت سان المول سي شارع في تعليم كانتي . أيك ذرة منا كواره نهين ليا أور دوسري طرف انتظامي ولياسي نقطه سے عاموصی بر ، مواد اظم جم بورا ورجماعت کی الے سے یا بند تنے ان تمام فانتظيون من كولوك المرمعاوية على سالفظف ووخمانيه تف كه حيات عي م تصليف عن القائق . وه علوبه عنه الدركيد دو لول كوبرًا مِلْفَتْ فَيْ وَهُ وَوَى اور فُوادِي فِي أَبِلِ السِّنَّةِ وَهِ فِي حُودُ وَاوْلِ مِن س بمني كورُ إنهي كبته تقيدا ووالن كي العبل نيتت في حلونهم كالمسال في نفيت التي ينيت ان تما خارجنگون بن ناط فارجاوست كخانى «اس لين" ابل السنّت كسى فإنّ كے طرفدارگروه كانا) نه نقا، بكه ناطرفدارگروه كانا) نقا، وه ان خانه جنگيوب كو مزی جنگ نہیں ، ملکساس جنگ <u>مجھتے ت</u>ھے ، دہ اس کوفتنہ کتے تھے ،اوراس ى بْرُكت برعم بتركت كوزجيج ديت تقيد شند من الم قدار كروه: معاد كرارس معالات فارجنگیوں کے عہدیں مزاروں صحابر زنرہ تھے، سکن فراق کی حیثیت عين كانهم بيش كياجا مكتائب وه معدود عينوا شخاص تق ، بفيد

سوادا عظم ناطر فدارى كى عالت مي عقا جو بعض اشخاص فر نن كييت و سے در باد ور الرفاري تھے، وہ ايك دوسرے كونعوز بالشرفاسق إ كافرنهسيس سمجقه غفه مضرت عمارتن باسر مضرت عال يرتفني كالم سخت طرفدار تق وه حطرت عائش كفرج كرمفال من ابل كوفركو شركت جنگ كے لئے أجمار ترمی توبرالفاظ ان كرزبان سے بكتے ہيں ان المعلم الخارد والمعترف المدانيات المسابق موريات المراجعة في المرابع المراجعة المر والاخوة وليكن المتعاجب لاكبر الأفرنسة يكان كريوي اين كابن عن لتبتعود الأبلها والمالية والمرادية المرادية المرادية المرادية The wild care house the colored in the first معترف وببرانك فال في حب حزب زبين الربيا كم عفرت لل كى فدرت بين كياتو آبيك فرمايا ابن صفيل كي قال ومبتم ك بشارت بو مهی ده پنج چی شان می خطائے فرالیے کے ا وَنَوْعَنَا مَا فِي صِكُوهُ مِهِم اللهِ الْإِلْمِنْتِ الْكِينِيوْنَ كَالِمَا وَمِنْ مِ وَنْ عَلِيٌّ إِخْوانًا عَلَى مُسرُ وِ الله عَلَى مُسرُ وِ الله مِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ مُتَقَابِلِيْنَ ، وَمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الميرمين ورم كرمفرت على درساس اختلاف تعاده برنيده نهيس نيكن جب على ودين مزورت ميني آن توان كواسي ارگاه كارف لەطرى

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* روع كرنا برا مضرت عائيشه صفرت على كم مقابل فوح لا في تحيي، لیکن دین عزورتوں سے موقع برانہوں نے تھی حضرت علی فاتے یا یہ سے انكارنهين كبآء بهرمال إن ردايتون سے صرف يذابت كرنا تھاكه ال بعض جند حاببي جواختلا ف نها، وه فرفه بندي كي حيثيت نهيس ركهنا ها بكير اختلاف المنكى ميثيت ركفاتها،اس بنابرسواد اعظم فان المنابيل كو خطا باحتها دئ سے تعبیر کیا قرآن کی ججندا ویر نیجے کی آیتیں علویہ اور عشانيهم كوشاكره كف تف، وه بورى آيتي م كوشاتيي . وَإِنْ طَائِفَتَا نِ مِنَ الْمُعِنِينَ الْرُسِلِمَانُون كَل دَجِاعتين إلى الْأَبْكِ كَغَتْ إِخْدَ الْمُعَاعَلَى الْاحْدِى في اللهم كرياس سالط ويبال تك وه خلا نَقَاتِلُوْ الَّهِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيُّ إِلَى يحكم كطوف دجرع بوجائے واک بي أَمْرِاللهِ فَإِنْ فَانْتُ فَأَصْلِهُ أَبِيْهُما صلح كراد - خداب الفاف كودوست اتَ اللَّهُ يُحِيُّ الْمُفْسِطِينَ أَنَمَ المومَنُونَ مَركَفًا عِ مسلمان آبس مِن عِمالُ عِمانُ إِخْوَقَى كَاصُلِحُو البَيْنَ إَخْوَيَكُمْ يِس البِيدوي المُعالِمون كردما نصلح وَأَقْوُاللَّهُ لَعَلَّكُمْ مُرْجَعُونَ، كَافُ اور فلا سے دُرو الكرتم بريم كيا جائے. وصحابہ جوان اوائیوں میں شرکی نہیں ہوئے اسلام کی نناہی ك سنن سعيدين مضور عني مسلم المسع على لخفين ،

یران کے یردردکلمات اور زمائر فتن کے متعلق ال حضرت صلی الله علیه وسلم كا فوال اور نصائح ص حسرت اورا فنوس كے ساتھ باين كرتے تھے، اب مک اُن کے پڑھنے سے آنکھیں اُٹک الود ہوجاتی میں فاتح ایران معفرت سعد وقاص فازنشین ہوگئے تھے، اود کہتے تھے کہ اگرمیرے كُمراكر بهى كون مجهزين الوار حيلائ تومي اينا اله أس بريد الماؤل كا". البل بن منيف عدم مركت كي وجر إو تي كي توكيا" من في جب اين الوارمیان سے نکال کرکندھے پر کھی ہے تو دفعۃ تب مشکلیں مل مو مني الكن موجوده مشكلات كنسبت مينسي ما تماكه كياكرون حزت على نے ایک بزرگ سے شرکت کی درخواست کی ، انہوں نے عرض کی" مبرے دوست اور آپ کے جمیرے بھائی مین رسول اللہ صى الشرعليه وسلم في محمد سے كماسے كدجب ايسا وقت آئے تو اكراى ک الوار د کھنا، سو وہ انکوای کی تلوار ہے کرحیل سکتا ہوں " حضرت ابودی اخْتِرِی اورهزت الوبرُره نے لوگوں کو بتایاکہ" یہ وہ زمانہ ہے جس میں سونے والا بیٹنے والے سے اور بیٹنے والا کھڑے ہونے والے سے، كظراموسنے والا جِلنے والے سے، اور چلنے والا دوار نے والے سے چندليسے محابي تھے، جواس زمانه ميں گفروں كو جو الكاؤن اوربیادوں میں حلے گئے تھے، ایسے بی تھے جوابی رائے کے مطابق

ادهراا دهرفوج مي موجود تف بكن انبول في نلوا نبس علال لآك کے الواب الفین کو دیکھونواس قسم سے واقعات صفی سولیں گے ابل سنت كلام ميس در راوعتن برريشنبال مرايم اين نبوه والطرز در كرى تميم ما كَنْرْشْتَهْ أُورا ق مِنْ الْالْتِيْمِة الْجِمَاعَةِ "كَ جِنْفِيمِ كَأَنَّى عَلَى وَمِياً ي فرقوں کے مفاہلہ من مقی کین جالات کے انقلاب سے بی لفظ آبک آور معنی بیداکرا ہے جب کویم لفظ امل استندوا کجاعت کا دومرا دور تحتیم . اس دودی نشزی میلئے ایک تقرفمبیدی ضرورت ہے . ورع سے خصا کھی ذم تی جس طرح انتخاص کے فطرى ضيائص الداخلاق موتيمين اسيطرح قوموب كم فطري ويتين ا ورأن كطبى اخلاق بين، عرب كي قوم فطرة سترا باعمل سيرايران سرتايا خیال و تخیل بے جن لوگوں کی اظر علم کلام کی تاریخ برے وہ جانتے میں كحب تك عربول كاختلاط المانون سيساخة نهين بوا، عروب سيم بر قسم كے قوائے عملی زندہ تھے ہونحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلما نوں کو دويري قومون القليد ومتنابب سيمتع فرما ياتها اس كامقصري فاكر مسلمانوں کے قوانے اخلاقی اسلامیت اور عربریت کے جیجے نمونہ برفائم میں حفرت عرشنه مسلمان سياميون كواجلان كيمهم مردوا بركيا تفاتوان كفيحت ک تقی کرابرانیوں سے آرام طلبی کی تعلیم نی اصل کریں . میر قوموں کو سلمانوں

تنشباوان موطورتاس في هيد ي اس الاركارالارت كاحبراس اخلاطاور نشابي سعربادنه وطلي كووا وربصره كالنهركمول فستحابان كالمرب وعمك اختلاقات معرر من مددر وبيعاديون كالعيرك صرورت محسوس موتى بينانيهاس حرورت كى بنا يركوفه اور بطره كے ضرآبا بوئے بھوڑے ہی داوں میں پرشہر عرب دعم کے مشتر کہ اخلاق خصا کے فاش گاہ ب گئے ان افراف میں اسلام کے پیلے سے بھی پارسیوں کے دہ فرقے بن کا در ب سرکاری ندیب سے موافق شرکھا، اور فوت کے باطل فرنے شمارموتے تھے آباد تھے جوئکہ رحکومت ایران کی آخری مرور تی ، اس لے ان مذہبی مجروں کے گئے اس سے بہر کو ل مامن نرتفا، ورول في فقط كاه معان مقامات واينا فوي ركز with the good yell care en to get the first of the وب ی فنک آب وبوا میں رنگین طبیعتوں کی پرورش کے لے عراق مے سبرہ زاروں اور دخیہ وفرات کے کتاروں سے سبر کونا عَكُم رَقِي، ان وجوه سے اس زمانہ میں یہ مشروع و مرب و دا دب وقعرت می دلیسیوں کے باغ وہار تھے، میں مرب دعم کے دنگ ومذاق میں وطبى اخلاف باس ك أجرت كيل حياس عي بترزين كاكول تطوية تقانيج يه موالد جنك على فومي مرزمين ادرام وخيال كي درم كاه بن كي.

\*\*\*\* منناجات صحاب محليد وكسية بالدات وبمارى اخ**ت لایب افکار** کشدنت بڑھ مات ہے ہیں<sup>وا</sup>تعہ یہ ہے کہ بیاری کی شرت نہیں بلکہ بیار کے احساس کی شرت براہ جاتی ہے دن کے فتوروغل اور واس کی معروفیت میں احساس کا کم موقع ملٹا ب، مکن رات کے خاموش اور غیر صروف تھنٹوں میں بمارے احساسا اكك ايك رونطيط كوفيولة بين، اوراس كى تكليف كومسول كرتين. الم حس اواميرمعا ويونف جب بالم صلح كرلى اود لوكول كو اطینان سے غور کا موقع ملاتو مرگروہ کواینے برن کے زخم جن سے دیجھنے ک بیلے فرصت ما مقی محکوس مونے لگے، دن سے شور وغل اور واس ک فافلان مصروفیت کے بعداب شام مورس علی اوردات کے تھفط ار بے تھے ، عل کا دورحم موکرا بیخیل کادور شروع ہوتاہے ۔سب سے سلے سوال یہ بیدا سوا،اوریکو فرمیں بیدا سواک ممارحق بر تھے تو دوسرے فرین کی نسبت ہم کیا خیال کریں اور اگر عن پر دھتے توہم خود مذسى عدالت مي كيا عظرنے بين ؟ قرآن كيا ہے. مَنْ فَسَلَ مُومِنْا مُتَعِيدًا أَفَجَزاعُ اللهِ حس لِي مَسلمان كويدا قتل كيامس جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا . ک جزار حبتم ہے، حس میں وہ میشہ رسکا. **امل كسنت كا فيصله** اس بناير خمانيه اوطر فدامان معاويه لي كوبرمرت ممجدكر دوسرے كوجنى قرار ديتے تھے ، علويكى اپنے نحالفين \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* كى نىبىت يى فيصله كرتے تھے فوارج نے كہاكه دونوں نے جان بوجھ كراكيك دوسرے يزيلوار جلائي اس كيے دونون جہني بيس. **إمل السنديم** كايدني الي المراس المدنسي فتل خطاب كرم الك فريق الي كورمرجن حان کراور دوسرے کو برسر باطل سمجہ کرمذہباً اور اعتقاداً روسرے کا خون بہانا جائزاورمباح سمھاتھا۔اس لیےاس کا فیصلہ اُس کے اِتھ ہے، جحقیقت عال سے وا تف اور تیتوں سے اصل منشار سے آگاہے بخاری اورسلم دونوں میں ہے کہ کوفہ سے چند لوگ حضرت ابن عماس ف كفرمت من آئے ،اوران سے بوجھاك يرابيت منسوخ ہے، فرمایا" نہیں یہ آیت آخریں اُنری ہے ،اس کوکس نے منوخ سي كيا ملم يس مع كرحزت عائشه ففف فرمايا قران ي تویہ ہے کہ ہمسلمانا نِ اوّل کے لئے دعائے مغفرت کریں، لیکن لوگ أُن كوكاليال ديية بي" امّ الموسين كالس آيت ياك كاطرف انتا به ہے۔ رَبَّنَا اغْفِر لَنَا وَلِحِوْانِنَا ٱلَّذِينَ فداوندام كواور بارك أن بجانيون كوجو سَبَعُونَا بِالْإِيْمَان، ايان يس بم سيلي بسمعاف كر. يمديني بخارى اورسلم كالما بالتفييري بي اسلف صالحين يفصل بحيثيت فانجنكون محسع ورمذ مناقب ورفضائل كالحاظ حضرت على كاحويايه عدوه اطرمن الشمس مع . \*\*\*\*

اورى من الريسنة في المولى ينيت سيد الريسلة كود كركيا بي احتاجي عِقَا وَيُ ثِمَامِ كَنَا بِنَ مِن اسْ كَا مَرُولُ لِيهِ الْمَا الْمُ الْمُؤْلِدُ لِيهِ الْمُؤْلِدُ اللهِ خوارم كنزديد وكديق مل مرها فوكناه كبيره ب، اورمس والمح حبتم كانسان ستوحب مؤناس أوروائم حبتم كامتوجب بونا صرف كافرون كي صفت في اس لي كناه كبيره كافريك كافريد ، اس تتيج فارى مزمب كاصول اولين كاحبنيك اختيار كالاس ك بالمقاب اك اور فرقه مواج محرص كم نام مصمن ورموا،اس في تعض احاديث كي بنياوير له ووي كياكدايان كيسا تفكون فالما والمعر نہیں، گناہ سے مون کی طرح مذاب کام حق نہیں ہونا ہے، جہ جائے و این کے فران کے ایک سیرافرقہ منخ منول کان دونوں کے بیج مي سيابوا من في ووول كذفت طريقون ك دلال من ريفيد کیاکہ گناہ کیرہ کا ترخب نامون ہے نہ کا فروق کفراورا بیان کے بی کائرل امل السنعته بجرام برصة بن دهان فرون ك طرح و مراط متقيم مصبط كي مرف ايك دوآيت يا مديث كوسك كر فيصله نهين كرت ، أن كرساف فرآن كاتمام أيس تعين، رسول التر صلى الله عليه وسلم كا قوال و بدايات تقي صحاب كاتارا ورووايات تحے انہوں نے کہا، گناہ کمیرہ کے ارتکاب سے کفولازم نہیں آتا ایکن

اس کا ترکب عذاب کا' تِنحق ضرور موجا ناہے ،گو بیمکن ہے کہ خدا و ند تعالى اين قدرت اور رحمت سے كنبكار كى خطاؤں كومعا ف كرد ي، اوراس مذاب سے بچالے صحیمسلم میں ہے کد معف نوگ خوارج کے دلائل شن كرفاري بن كئے، اتفاق سے أن كا كزر مدينهي بوا ، واب حفرت جابِرِنسے ملاقات ہوئی، اُن سے پوچھاکہ گنبگار بخشے بھی جائیں گے انہوں نے قیامت کے تمام وا قعات اور گنہگا روں کی شفاعت اور مغفرت ي مديث بيان كى ، يدشن كراكي كيسواسب المب موسكة . فرقول كى المخلفسيم: يم نے پہلے انھاہے كه ان فرقوں نے قوی تقیم کے علاوہ ای تقسیم مجی عاصل کر ان مقی ، شعبام میں عثماً فی واقبی وغيره حاميان بنوامية عظيه، أورعواف مين علوى اوراب عم عظيه، بنوامية لے میدان محرمبلا میں عجر گوتنهُ رسول کے ساتھ جو کھے کیا ،سرزین میں صدیقے کے نواسہ رابن زبیرہ ) کوب بیدردی سے ساتھ قبل کیا، امام زین العابرین کے دلدند زیر شہید کا سرس طرح أمّا ما گیا ، **مارث ا**لرك میں انصار کو امرول کے دست وہاند تقیص صفاک سے نہینے کیا، بصرہ کے مختب اور علماء کاخون حس طرح بے دریغ بہایا،اس کو دیجھ د بچه کراورسن شن کرتمام فجیح اسلامی دم بخود تھا۔ **بنوامیہ کے دورمس** تلوار کاجا دوزبان کو گُونگا کرسکتا تھا، لیکن دل کا مربى قرقول كافلور كانانهي نكال سكتاتها، اس يكي ذبي نتر

ك خرورت هي، آخر وه منتر بنواميّه كومل كبا. اور ده مسلم جير" خفا، يين يه كرانسان مجبولتن س ، جركه كراب فداكراس ،اس سيانسان لين اعمال کا زمر دارنهیں ،اس کی زمر داری خدا برعا نرہے،ان وجوہ سے ان سفاکیوں کے وہ مجرم نہیں بلکہ نعو ذیا الٹر خود خدا ذمتہ دار ہے ، واق کے اہل فکرنے اہل شام سے اس حواب کا حوایہ نظر بُہ فدر " سے دیا، یعنی برکر اسال این تمام اعمال کاآپ ذم دارسے ، نقدیر کوئی شے نہیں فالنے اس سے افعال براس کو قدرت دے رکھی ہے انسان خودس طرح يامتا هي كرتاب، ية وازسب سي يبلي واق س الكل اورسنسويه ياسوس نام ايك عجبي فزادكي زبان سي تلبند وفي معنب ثبن نے اس کواصول عقائد میں داخل کر دیا، کچے لوگ بھرہ سے حضرت ابن عمر دسے باس آئے اور عرض کی کہ ہارے ماں کچھ لوگ بیدا ہوئے ين جوتقدير كيمنكوين، اوركت ين كمتمام كام يل سع مقدر موكر نهیں بلکہ ازمرنوہونے ہیں ، حضرت ابن عرضے فرمایا کہ" ان سے کہہ دو كمم كوان سے تعلق نہيں ، اوران كوم سے نہيں "معبد بني سنے مسلة قدر كوبصره كي علم حلقول كسابينيا يا، أود كير رفته رفته اس كا دائره وسيع سوتاكيا. له مقرزى جلد اصفر ۲۵ معر كه صحيح ملم كما بالايان وترندى باب ماميا, في القدرب سى كذا بالصفات يبقى وخلن اخال العبادي ارىص الدبطيع دالي كله صحيح مسلم كماب الايمات

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* معبدا ورعطاء بن بسار، حضرت حس *بعرى كي خدمت <u>م</u>س آ*تے اورعرض كرتےكم يه لوگ (بنوائميّه )خلق خدا كاخون بہانے ہيں، اور کتے میں کہ ہم لوگ جو کھ کرتے ہیں وہ خدا کے مکم سے کرتے میں،، انہوں نے کہا" خدا کے دسمن مجو ف کہتے ہیں " آخر مَعْبد نے بغاوت ک اور عبد الملک موی کے حکم سے قتل ہوا ، معبد کے بعد عمروا بن عبید ، حدبن دریم اویغیلان دشنی وغیرہ نے اس آواز کودبنے نہ دیا،ا ور بہ سب یجے بعدد گیرے بنوامیہ کے اٹھ سے قتل موٹے،ان کے قتل نے اس فرقهمي اورزياده جوش بريا كرديا ، اورايك دوسراا صول ان مي مسلّم بوا، كرسفاكون اورظا لمون كو لوكنا، اورعد ل وانفيا ف كى دعوت دينافرض ب ابتداءًاس فرقه كانام فدريه يؤا، اور آخر برطصة براسية يبي معتزله بن گيا. **فرقول کا انتشار**ا اب ده وقت آگیا که امویه کا دورگذر **رعباسیم** كاسّارة اقبال خراسان كي سرزمين مصطلوع سوا، لونان وعم كفلسفه نے زیانوں کی گرمیں کھول دیں جس کے منہ سے جو بات مکلی وہ ایک مذمب بن گئی، عواق ، خواساں رُے دعنہوا بران کے بڑے بیے شہر نرب سازیوں اور فرقہ بندیوں سے مرکز بن کئے خواسان می<del>ں جم بن</del> معنوان ترمزی بیلا ہوا جس نے تمام صفات البیہ کا اِنکا رکیا، اور فداكوم ومض فرض كيا، معتزله في فداكوصفات سے اس قد دين كيا

کہ وہ معدوم کے ہم عنی بن گیا۔ ابن کام سیشا نی نے ارکے میں خدا كحبيم كاوه اعتقاد ظامركياكه ايك خولفورت اورنقه صورت انسان بنا كرتخت بريطاديا،معقدين تحبيم هي ايك خيال برشفق مزموئے خراس بسيتمان مفسر في باعقاد ظامركياكه خدا كاجهم كوشت اور يوست سے مركب ہے، سنام بن عكم نے كوشت يوست كے بجائے اس كونوران الجسم كما ، بشام بن سالم حوالقى في كما خدا نور سے ، كوشت پوست نہیں ،اوپر کا دھرا مجر ف اور نیجے کا دھرا مطوس ہے ،اس کے کا لے کا مے بال ہیں ، انسانوں کی طرح حواس خمسہ رکھاہے ، اُس سے باتھ ہے یا وں سے ،منہ ہے، اک سے ، واڑھی نہیں ، مبال بن سمناس نے کہافدا کے حبم توہے ، لیکن وہ قیامت میں فناموجائے کا صرف چیره ره جائے گا معترار نے خداکی رومیت کا انکار کیا، دومرد نے کہا رویت ان حواس خمسہ سے نہیں مکرایک اور حاسم سے ہوگی، جوقيامت من فدابداكركا. بہجت نوصرف ندا کی نرکیب کے لحاظ سے بھی، خلاکے صفا ك بحث اس كے بعد شروع ہوتی ہے جم پیرنے فدا سے صفات آلہے سے انکارکیاکہ اگر صفات ہوں تو ان کی بقائبی لازم آتی ہے ، اور دائمی بقاصرف خلاک ذات کوہے ۔ نیزاگرصفات الگ موں تو ذات <sup>و</sup> صفات سےمل کر خداک ترکیب لازم آتی ہے، اور وہ ترکیب سے

یاک ہے معتزلہ نے کہا ندا کی بن بسیط ذات ہی صفات کی قائم مقام ہے، اس کے تقابل طوام نے کہاصفات، ذات سے الگمتنقل ستى ركفتى بين ، الشاع و في كهاكه صفات نعين ذات بين مخارج از ذات بیں کعی لمنی نے کہا کہ خدامیں صرف ایک صفت علم ہے اورارادہ اس کی فات کے ساتھ فائم ہے۔ ایمان اورعمل ایک شے ہے، یاممل ایمان سے فارج ہے، ایمان زبان سے صرف اقرار کانام ہے، یادل سے عض اعتقاد کا، یا زبان کے افرارا در دل کے اعتقاد دونوں کے مجبوعہ کا ، ایمان میں کمی زیادتی بوسکتی ہے بانہیں، فلا برایان لاناعقلاً واجب ہے باسمعاً، نبوت کانبوت عقل سے موتا ہے یا نقل سے معجزہ ممکن ہے معجزہ دلیل نبوت ہے یانہیں، معرزہ فی اساب برمبنی ہوتاہے یا محص خدا کے حکم سے ہوتا ہے ، فرا کے احکام میں مصالح اور حکم موتے میں یاالله تعالی کی مشتیت محف سے وہ احکام صادر موتے ہیں، فراکے کام اساب کے زیرائریں یا نہیں، قرآن کس میتیت سے معرف، قرآن كا عراب درخفيفت نهيس موسكنا تفا، يا موسكتا تفا ليكن خلاف انمان سے اس کی قدرت سلب کر لی ہے ، قرآن میں وجراعجاز کیا ہے اس میں پینے یکو ئیوں کا ہونا بااس کی عیارت کی فصاحت و بلاغت، قرآن کلام اللی کیو حرسے، وہ قدیم سے یا حادث، 

اس سے الفاظ می قدیم میں یا صرف معانی ، حبت اور دو زرح اس وفت موجوديس ياقيامت ميسان كا وجود موكا، دوزرخ كوهي بشت كاطرح دوام بوگايا قيامت عبداس براكي ايسازمانه آئے گا حبباس برفنا طاری موجائے گی،اوراس طرح بہشت میشقام ر ہے گی، یا ایک زمانہ کے بعداس پر فناطاری ہوجائے گی ۔ قبر میں بندہ پرعدا ب ہواہے یا بہیں ، دوزخ میں کقارسب ایک بارمبیں کے، یا بار بار، فداکو محال پر قدرت سے یا نہیں ، وہالم كرسكتاب يانهسيس امامت کاسلسلہ ہم نے جھیرانہیں، کہاس سے پھراکیا در تسلسل بيدا موگا. یاوران کے علاوہ سینکراوں مسائل مختلف فرتوں کے عقائر کی صورت میں بیدا ہوئے ،اورجس کعقل نے جربات کہی وہ الكروه كالميهب قرارياكي، چنانيريه تمام مسائل مختلف فرقول مي نفياً يااتبا بالصول مزمب من داخل من اورملل وحل كالالول میں ان کی تفصیلات درج ہیں، یہ اختلافات صرف زبان اور دلائل یک محدود مذرہے، بلکہ بار ہادست وگریان کے نوب بینی ہمیری صدی میں اشعرتی بیدا ہوئ ، جس نے محتثین اور فقہار میں کبی حسن قبول بيداكبا، كه اس كامسلك عقل ونقل اورمننزله اورطوابرك

٣٩

نیج بیج میں تھا، اس لے ایک طرف باقلاق ابن فورک، عزالیا ور الزی کے زور بیال سے ،اور دوسری طرف مک شاہ سلجوتی بسلطان محود عزودی مسلطان صلاح الدین الوبی، اور محد بن تومرت موحدی (امبین ) کی نلواروں سے وہ قوت حاصل کی کہ تمام فرقے اس سے ساھنے دب گئے ، تاہم بغوا دکی مرز بین حب تک شاواب دہی ، حالمہ اورا شاع ہ کے جن میں سے مراکب کتا جسنت پر عمل ایمان من مراکب کتا جسنت پر عمل ایمان میں میں ایمی فت نوں سے خالی ند دہی .

فعلالت کے طبعی اسپاب اسلام کے مختلف فرقوں ک پوری دوداداب آپ کے سامنے ہے، خورسے بڑ ہیئے،اورد کھفے کہ ان اختلافات کا اصلی مبئی، اور اُن کی پیلائش کے اصلی اسباب کیا تھے ؟ یہ تھے کو اسلام کی مملی ندگی کوچھولا کر صرف تخیل کی ذندگی اُن رحم اگری تھے

خیال آرائی ! اسلام میں اختلافات کی جو بنیاد بڑی ، جب تک ان میں عجمی عضر غالب نہ ہوا وہ عمل اور زندگ کی جنگ تقی ، وہ ندب کی آمبزش کے بغیر خالص سیاسی اور پولٹیکل جنگ دہی ، جس کے فیصلے کئی بار تلواد سے چاہے گئے ، عجمیت کے عضر نے پالٹیکس کو مزہر ب کئی بار تلواد سے چاہے گئے ، عجمیت کے عضر نے پالٹیکس کو مزہر ب کے برد سے میں جھیا دیا ، اور تلواد کی جگر شکوکے شبہات استدلالا سیام فریب، تا ویل فاسد اور تغیر عِفائد نے لے لی ، تیجہ یہ ہواکہ تلواد کی جنگ گومادی اجسام کوفناکردسی متی میکن قومی زندگی کی رُوح کونسی فناکردی هی قوم میں زند رہنے کا جوش فروش تھا بیکن خیال آرائ کے اس طرز جنگنے زندگى كاصل جومرندى كاصل دوح، اورمل كى صلى قوت كوفاكرديا. عفائد من معد فلي إسلام كاصل عقائد نهايت ساده اور مخضرين، كوئ الكوسمينا عاب توصرف ايك الالالتريسميك سكتاب. مياكاس مديث بي المكرمن فال لاإله الالدوك البينة مب في الااله إلَّااللَّهُ كِهَا وه جَنَّت مِن داخل موا، اوراكر كيد كيلائ تووه الي قرآن كو كيط، اسلام نے اصول دین کوچھ دفعات میں یک جاکر دیاہے ،اور وہ وی سے حوسوره بقره كاول واخريس ب اورايك ميشي ان كوبيان كياك إيان بالله ايمان بالرسل ايان بالخناب ايمان بالملا كحذا يمان باليم الاخراد إيمان بانتقرير يد دفعات صحابہ مع عبدي بالكل ساده تقي مكر جيسے عيد سلانوں ميں خيال الأفرط متى من المال من نف نق مباحث برهت كف . اسلام عقائدكي وسعت اوركثرت كاشائق نهبي بلك سيوسوخ اسورى ا وزُمّدت زمان كاطالي بيكن نسانيت كي بيا يفطرت بميشه فسعت كم طرف ماتى بە خلاق فطرىكا فرستاده اس رمزستاكا ە تھائىجى خارى مىس سەكرانى فرمايا لوك بهيندايك ومرى سابحث مناظره كمت لن بيرح النّاس يتساء لون حتى يقولواهذ الله خالق كلي شنعي موتے بہار کی پہنچے کہ اجھافہ اِنے سب ينرون ومراكيا بعرفداكس فيداكيا؟ فمن خَلقَ الله؟

ماویل منشابهات المسلم میر صرب مائه س مروى بكرات فرمان . هُوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلِينَكَ أَلِيَّابَ اللَّهُ عَلِينَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا مِنْهُ أَيَاتٌ مُّحَكِّمَاتُ هُنَّ أُمَّر كَيْجِسِ كِدَايتِينُ مُحَكُم اور الكِتَّابِ وأَخَرُمُنْشَا بِعَاتُ فَامَّا وانتي مِن ، وهاصل كتاب ب اور بعض متشابین حن کے الَّذِيْنَ فِي قُلُوكِمِيمُ زَلْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْمُ الْبَيْعَاءَالْفِتْدَةِ وَ دلول مِن كُل مِن وَمنشابك البيغًاء تَاوْيلِم وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ يَحْدِيرُ تِين ، فتن الحان إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اوراسِكَ مطلب كوص كرنے كَهُونُونَ أَمَنَّا بِبِهُ كُلُّ مِنْ عِنْدِدَ بَنَا كَلْحُ مَالانكُ اس كا تَقْيَقَ عَلاب خدا کے سواکوئی نہیں جانیا، وَمَا يَنَّ كُرُ إِلَّا أُولُوا لَا لُبَابِ، اور حولوگ علم میں تیے میں وہ کہتے مسم اس برايمان لائے يا سب خداکی طرف سے ہوا ور عقلمندول كيسواكون عبرت نهيں بحرایا۔ يحرفرمايا. إِذَا لَا يُنْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ حب ان لُوكُون كُود كَيْمُودِمْتُنَا مَا نَسْمًا لَدَ مِنْهُ كَا وُلْئِكَ الَّذِينَ لَي كَيْ يَحْظِيمٌ نَصْ تُومِا لُوكَ ي

وى بس جنكافرانے الم ليا بي سَسِي اللهُ فَاحْذَ رُوْهُ مُسْمُ ، توان سے احتراز کرو. اسی بناء پرصحا برکام سے اگر بھی کوتی ایسا فعل سرز دہوتا حواس ارث دے فلاف ہونا تو آپ سخت بریم ہونے ، **تر مزی** سیس حفرت الومريرة في اور ابن ماحيمين حفرت عبدالله بن عراقة سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ باہرتشریف لائے توریجھا کہ کھواصحاب ایک ملقه محلس میشطی بحث ونزاع مین شغول مین، فرمایا کیس مسلامیں گفتگو کردہے ہو ؟ عرض کی مسلم تقدیر میں ، یاست بی آی كايبره سرن بوكيا، راوى كابيان ب كريمعلوم مونا ففاكر كوياكس فے چرہ مبارک برانادے دانے نورد نے بی ،آیا نے فرمایا کیا تم كواسى كا عكم دياكيا ہے ، كياتم اسى لئے بيداكئے كئے مو ، كياب ين بيف الم در كر بهيما كيا مون ا قرآن ك ايك آيت كو دوسرى يريك ہوتم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اسی میں بلاک ہوئیں میں بتاکید كتابون كماس مبن تجبُّرًا المردر" ان احاديث سے ابت موناہے كه اسسلام عقائد كى وسعت ا وران میں بحث ونزاع کا شائق نہیں ، دہ صرف اس بیغام بر ایمان ونیتین کاطالب ہے حوظی الاعلان وہ تمٹم دنیا کو ساتا ہے حس کے سمجھنے میں نورب کے برووں اور افریقہ کے حبشیوں کو

تامل ہے اور نہ ان اس محکیموں اور بوری سے فلاسفروں کو، بخارى ميں ہے كەلىك دفعه ليك صاحب كوايك سلمان غيلم ازاد كرنا تفا، وه احمق سي كوئي عبشيه المحضرت صلى الشرعليه وسلم كي فدمت میں لائے اور دریا فت کیا کہ کیا یمسلمان ہے ؟ آب فاس سے یو تھاکہ خداکہاں ہے ؟ اس نے آسمان کی طرف اُنگلی اُنھادی ، آب نے ان صاحب سے فرمایا، نیجاؤیسلمان ہے، التراكبر،اسلام كى حقيقت بركتني يردك يركن بين،آب اسلام يحبيط صرف آسمان كى طرف أنكى انظا دينا كا فى سمعت بيرنيكن ہمادے نزدیک آج کوئی مسلمان، مسلمان نہیں ہوسکتا حب پانسف**ی** ك تما بنده م بوئ عقائد برح فأحرفا آمنت مهاجائ. جنك فقادو دو ملت بمراعد بنه چون نديدندحقيقت روا فيانزدند بہلی دونشیستوں میں ہم یہ انھی طرح واضح کرھیے ہیں کرمذہب ک اصلی اور حقیقی تصویر وی ہے جو دائ مذم ب کے علم وعمل اور اس کی تعلیم وللقین کالیجے اور شوبہوعکس ہو، پیغبری فنرورست ہم نے اس لے تسلیم کے رعقل انسانی زندگی کی اصلی گرموں سے کھولنے سے عاجزہے۔ اس لئے رحمت اللی انسانیت کے ایک بلند ترین بیکر کورور القرس کے توسط سے انسانوں کی رہمانی کے لئے جیجتی ہو وه لوگوں کو برقسم کے تلقینا سے مشرف کرناہے . اُن کواُن کی زندگی كيم شعبك الخ تعلمات دينا ب، يكن ما فوق الفهم اسرارك سمجھنے کی حیات انسانی کو حاجب نہیں، اوراس کی ملی زندگی کے لئے اٌن کا علم صروری نہیں، ان کووہ اس طرح سربت، جھوڈ کر آگے بڑھ جالبيا وران كمتعلق وهصرف يسكها جالب، وَمَا يَعْلَمُ تَا وِيْلِهُ إِلَّا الله وَالرَّسِحُونَ التَّيْ التِي فَدَاكِ وَالْوَقَى بَيْنِ فِلْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَابِهِ كُلُّ مِنْ مِانَا، اور وعم مي راسخ اور يخية مِن وه كترين كريم اس يا يان عِنْدِتَ بِنَا، لائة بيسب بمائه يرور دگار ک طرف سے ہے۔ اس بناء براگر م ان اعتقادات او تعلیمات برجویی غیب رنے انسانوں کے لیے خرودی سمجے .اپن عقل اور مجھ سے کچھ اضا فہ کرناچاہتے ين، يا كيماس مين سے خدف كرنا يا طرحانا جائے بين، ياجس كوكوبان بك اس في هول كرهود البيم اس كوا وركمونا چاست مين، تو درحقیقت ہم اصل نبوت سے نبوت کے دعوی کو کمزورکررہے میں اور عملاً ہم تبانا چلہتے میں کرانسانیت کی کمیل کے لئے بینمبری حاجت نہیں بلکہ خودعقل انسانی ہماری رہری سے لئے کا فی ہے، حالانکہ اس کا بطلان ہمارے نزد بک بریسی النبوت موچکاہے۔

غور کیجے کرمذمب کیا جیزہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کیملی زندگی کے لئے وہ چراغ راہ ہے ، انسان اور اسس کی عملی زندگی کا تعلق تمل نرمادیات سے ہے، اس لیے ما ورائے مادّہ کی نسبست صرفب وہرس تک اس کوتعلق ہے جہات تک۔انسان ک مملی زندگ کے لئے صروری ہے ، ہم اینے مقصود کو اور زیادہ وضح كمن كے لئے ذراتفصيل سے كا كيتے ہيں۔ مذمب میں دوچنریں ہوتی ہیں، عقائدا وراعمال دوسرے الفاظ میں ان کی تبیر بوسکتی ہے کہ مذہب علم اور عمل سے مرکب ہے۔ علم ك دوسيس بي ايك وهجوماديات سےماخوذ اور الخفيس سے وابسندہے اوراس کے متعلق ہم میں بزریعہ مشاہرہ اور تجرب کے نفین بیرا ہوتا ہے، دوسرا وہ علم ہے جس کا تعلق ما ورائے مادہ سے ہے اور جس کے جانبے کا ذریعہ صرف تختیل، تصوراور ا نفن ہے،" آگ ھبلاتی ہے" یہ علم مادی ذریعیر احساس سے ہم کو علل مواہے، اس لنے ہم کواس درجہ یقین ہے کہ تلطی سے تھی ہم آگ میں کودنے کی ممت نہیں کرسکتے ، لیکن دوسسراعلم یہ ہے کانسان مرنے سے بعد عیب رووسراجنم لیتاہے، نیکن اس علم براعتما وکرکے كياكوني انسان ابن زندگ كاآب خاتم كرديي برنيار موكا؟ ہماری زندگی اس عالم ما دی سے تعلق رکھنی ہے، ہائے عال

\*\*\*\*\*\*\*\* اسى عالم مين ظهور يزرير بوست يب، افرادانسانى كى كامياب اور ناكان تومیس اور فوموس کی ترقی وننزل، عروج وزوال، انقلاب و تغیر عرض انسانیت کے جملہ مظامرا ورعالم کے تمام ترنظام ترقی الحسیس بقينيات اورعلوم قطعيه بريني بن ،جن كاما خذيمار يحواس بن ، اس بناء بران علم ومسائل اورمعلومات كي يحقيه برناا وران كاكره كشائي جابنا، جوما ورائح حواس من ، اورجن سے ساتھ ممارا علم معلق نہیں موسکتا، ہارے لئے بالکل بےسودا ورغیرمفیدہے . ہمارا فلسفہ حس کا تعلق ما ورائے مادہ سے سے علم لئی سے سأننس كااكثر حصة بهارك كذ شنة تجربوب ا ورمشام ون كي بناء بير ایک عدیک درجریفین رکھتاہے، اب دیکھ لیجئے کر دنیاان دونوں میں سے کس کی ممنون ہے ؟ فلسفری یا سائنس کی ؟ یونان سے سب سے پیلے فلسفی فالبس سے لے رہیکن کے عهد مك دهائي مزاربرسيس فلسفد دنيا كے ليك كياكار امدموا ، بیکن سائنس نے دومین سوبرس سے اندراندرعالم میں ایک انقلاب بیداکردیا،اس بناه برغیرمادی اورغیرمسوس است یاء ک نبدت يرسوال كروه كيايس ١ وركيونكري ؟ بالكل ي سوديد، ا وراس کی دلیل ، اس سوال سے حل میں انسانی نسلوں کی گذشتنہ صدیوں اور قرنوں کی ناکامی ہے، اس لئے ہماری بحث اور تحقیقات

كاموننوع نفياً انبأناً، غرمحسوس اسشياء نهيس موسحنيس، یبی وہ نکتہ ہے جس کو ایوریب نے اہم جھاہے ، اور جس کوسلا نے اپنے آغا زطہور میں ہی وانسگا ف کردیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ امل السنت كے سوااسلام كاور فرقوں نے اس كو محفوظ نہيں ركھا، ا ورسی آخران کی بے را ہ روی کاسبب ہوا، اور اس کا بڑا نقصان پر پېنجا که بماری خیالی دنیا دیبی موتنی مرتملی دنیا تنگ موتنی منطق و فلسفه كي خيالي و فياسى بحثوب كي بعول تعبيبون مين بعينس كرتجر بي أوى علوم سے جن کا مدارا شیاء کے خواص وصفات کی معرفت برہے ہم بے خبر مو گئے، اور شمن ہم سے بازی نے کیا اور ملی ومادی دنیا کی مرچنر میں ان کے عمّاج موگئے ، بیملی نقصان تو کملی افتصادی حیثیہت ہے بینیا،اوردین کی حیثیت ہے یہ نقصان پینیا کہ عقائد کی ان قلی بیحید گیور میں الجھ کرافلاق و تمل میں ہم سست و ناکارہ رہ گئے اوردین ودنیام حیثیت سے ہمارے علی قوی کر وراورسست ہوتے چلے گئے ۔ اس تفصیل سے بینظام رموگاکہ ا بل **مُنڈنٹ** ہے مدسب كامدارا ورمنلى بيدواصول بن، (ا) دائي اسلام عليه العلوة والسلام في عقائدا ورا مال ك متعلق این اُمّت کو جو کی تعلیم اور تلقین کی، اسس پراستوار را طائے

atting 187

ربى عفائد ما خدا ك زات ا درصفات كے متعلق قرآن نے جو كھ بیان کمیایاآپ نے جو کھے تبایا، اور مسلم نله کی عدیک قرآن نے تنشریح کی، صرف اسی برایمان لانا واجب ہے، صرف این عفل و قیاس واستناط سے نصوص کی رونی کے بغیراس کی تشریح وتفسیر صیحے نہیں، اور نہائس برا بمان لانا اسلام کی صحت کے لئے ضروری ہے، بلکہ مکن ہے کہ وہ گراہی ا ورضلالت کا موجیب ہو، اسلم سيتمم فرقے آكران دواصولوں برفائم رستے نويقيناً عقائد کے وہ عظیم الشان اختلا فات رونما نہ سونے جس کے سلاب نے ایک مدّن مدیدسے کا شائہ اسلام کے ادکان متزلزل کریکھے میں، خوب غور کیمئے، گزشتہ مباحث میں ہم نے مختلف فرفوں کے جومسائل اورمعتقدات گنائے ہیں ان کی گمدائی کا سبب صرف یمی ہے کہ انہوں نے ان امورکی تفصیل جا ہی جن سے فرآن خاموش تفااورجن كأنشزع خودآ نحضرت صلى التدعليه وسلم يفضروري نهبي صمجھی،کہ اوّل نو وہ اُن سرب ننہ اسرارا ورمشکل عقید وں میں سے میں جن کاحل عقل انسانی کے فہم وادراک سے باہرہے اورا ایا یرکدانسان کی تملی زندگی سے لئے ان کاعلم بے سودہے۔ تغريعت نے خدا كے متعلق به بتا ياہے كدوه ايك ہے، بمينتر سے معاور بمیشدر ہے گا، وہ تمام اعلی صفتوں سے متصف ہے، اور

مرعیب سے یاک ہے،اس کے بعدیری شکہ وہ ایک کس حیثیت سے ہے، صفات کی مختلف میں ہیں ، کونسی صفتیں اس میں یا تی جاتی ہیں؟ يرصفات اس كى واستميس داخل بيس يااس كى وات سے الگ بي اكر الكبين نوفريمين ياحادث، اگرقديم بين تونغتردِ قدما لازم آيا ہے مالانکہ قدیم صرف ایک ہی ہے، اگر مادت موتوضرا محل مادت موگااور مل ما دشخودهاد ت مولات ، اگرالگ نهیں بلکہ زات میں داخل بیں توزات کاجزُ ہوکر یاکل ہوکر ،اگر زان کاجزُے تو خداکی ترکیب لازم آتی ہے اور اگر کل سے توعین ذات ہوگی ، اس لحاظ سے اس کی ذات اورصفا سنمیں سے ایک کی نفی لازم آئے گ ا ورَمَلَم ، قدرَت ، سَمَّ ، نَصَر ، ارآده وعَبْره مختلف صفات مختلف نهبر بلكمتحدمومايس كي. خداکی نسبن انظها وُن منه اور قدم کے الفاظ کناب وسننت میں آئے ہیں ۔ ان سے حقیقی عنی مراد ہیں یا مجازی، خلاکی نسیت قرآن میں ہے کہ " وہ عرش پرمستوئی ہوا"۔ اور یہ بھی ہے کہ "جدھردخ کرو ادهرای خدا کامنہ ہے" یہ کس ہےکہ" وہ تمہاری رگے گردن سے عبی زبادہ قریب ہے تو آیا وہ کس فاص حگمیں ہے، یا حگہ سے مبراہے ئ اَلْرُونُ عُلَى الْوَبْقِ الْسُنُويُ حضرت شاه عبداتها درصاحيني اس كاتر جركبا وه عرض ي ما براما" له أينمًا تُولُّوا فَنَتُمْ وَهُبُّ اللهِ لله تَعْنُفُ أَفْرَبُ إِلَيْهِمِنْ حَنْلِ الْوَرِنْدِ،

بیلی صورت میں اس کا حبم مونالازم آتا ہے، اور دومری صورت میں می فارق موجود کی نسبت یا کہنا کہ وہ ہر مگر موجود ہے ، محصی آنے والی بات نہیں ہے۔ اماديث صحيميس ك قيامت ميس فدابشت مين شتيون كونظرائ كااب اس يريجث كراكر يسليم لس ع تولازم آئ كا كه وهبم بوركس خاص جگرميس بورا ورار نظر آناتسليم رس توافعيس آتھوں سے وہ رویت ہوگی، یاکسی اورجد پد ماستہ سے ،ان آنکھوں سے نظرآنا . فدا کے لئے حسم ، زنگ ، تحدید ، تعیین وغیرہ کومستلزم اور آخری صورت میں موجودہ زرائع احساس کے علا وہ کسی اور ذریعے احساس كااعتقاد فم سے بالاترہے۔ شریعت میں اس فدر ہے کہ خدا نے عالم کو بیدا کیا اور وہ اس كالخلوق ب، اس كے بعد برمباحث كفدا و ندتعالى اس كاعلت کامل ہے یا نا قص، اگر علت ناقص بعن عبرتامہ ہے توعالم ک خالقیت كے لئے كسى اور شے كى خركست كلى لازم آتى ہے اور اكر علّ سے كاملىين تامرب توعلت تامه اورمعلول كاوجود ساته ساته موتاب اس بناء يرعالم كوعى قديم بونا جاسية، فرآن نے بتایاہے کہ بندوں کے تما افعال فدا کے حکم سے ہوتے یں، اس کے بعد برسوالات کہ اس کا حکم ہی فعل کے وجود کا سبب

بذاب بابنده کے عمل کو کھی دھل ہوتا ہے، اگر دخل نہیں تو بندہ کو مجبود من مناموگا، اگردخل بے تو یہ دخل مونرے یا غیرموثر، اگرموثر سے تودرحقیقت وہ اینے فعل کاآب فائق ہوا، اور اگر غیرموثر ہے تودوسرے معنی میں جبرہے، يه تما مذكوره بالامسالل اوران كى جونشقيقيس كى من من وه نفياً يا أنباتاً كسى مكسى فرقه كامعتقد عليه ا ورمسلك بيس. ليكن آب نے دیکھاکر عقلی نویم پرستی کے اعتراصات سے ان میں سے کوئ شِق كبي بري نهيس ، يه اعتر اصات يا بوازم مستحيله ، ياعقلي سركردانيان كيوں بيدا موئيس، اس ليئے كهم قرآن كى تلقينات ير فناعت نبيں كرتے، اوران اموركي تشريح چاہتے ہيں، جن كي تشريح سے عقب لِ انسانی عاجزہے ، اور بماری ملی زندگی سے لئے وہ بیرصروری ہیں . اگرم اینے معتقدات کے احاط کواس دائرہ کے اندرکرلیں حب كووى البى كے بركاد فے سطح اسلام يركھ بينا ہے تو يرحسار بمارے لئے یقینا قلع روئیں کاکا دے گا، اورہم ان سبت سے فد شوں اور ملوں سے مفوظ ہومائیں گے، جو قسر آن کی تصریحات مےسبب نہیں، بلکخود ہارے عفلی تفصیلات سے باعث ہم پر عائد بوتين، اوغلطى سے مم ان كاستوجب اپنے مذم ب كو وراددیتے ہیں مہیت سے فرق اسلامیہ سے بطی مسامحسن بیمونی \*\*\*\*\*\*

كعفل اورفلسفه فيحس امريح متعلق كبي كوئي حواب حام الخصوب نے اینے ناخن تد برسے اس کوحل کیا ، اور نفیا یا انبا یا اس کودالل مذمهب كربيا، بهان كك كرفالص فلسفيا ندمسا لل حن كومذم بب سے ایک ذرہ تعلق نہیں، منلا جزء الذی لا ینجبزی کی بحث، محلفرہ کا مسئله، رومیت کے اسیاب،استطاعت مع الفعل کی بحث میرہ اس کو بھی انھوں نے عقائد کی کنا بوں میں داخل کرلیا ہے اگر آج بھار عقائد کی کتابوں کی چھان بین کی جائے تونصف سے زیادہ اورات انھیں میاحث سے بھرے ملیں تھے۔ بهضجيح سير كمشكلمين فيعقا ترصحيحه مرحوبت كوك ومشبهات مدعیان عقل کی طرف سے عائم ہوئے ان سے جواب کی خاط ران مسائل میں بحدث کی، اور بعض بیلووں کی تصریح پروہ مجبور موے ا وراس طرح علم كلام كابرسارا دفتر وجودميس آيا، اوراس لي يحي يب المني كين كرفرق ضاله ك آرائ باطله سيمسلانون كو بحائين، ا وربيكوششين ان كى شكور يوئين ، مگرك كانتيجه يه مواكه اسلام كرسيد هي ساد وعقائد مين الجهنين بهي بييدا موكئين. الغرض امل السنتة بفي حوص اطرمستقيم اختباركيا وي درخقيفت اس طوفان افكارا ورطعنيان خيالات كى حالت ميس سفينه نوح موسکتا تھا، بیکن دوین سوبرس کے بعد مسری جو تھی صدی یں

جبيه الورمين فلسفه في وج حاصل كربيا ، اور مما لك إسلاميه ے درود بوارسے اس اوازی بازگشت آنے مگی، توخود اہل السنتر میں سے چندا فرا داکھ، اور قدیم شامراہ کو جھوٹ کر انھوں نے اہل استنہ ا ورديجر فرقول سے درميان ايك نياداسته بيداكيا، اورعقل ونقل اورفلسفه وسنست سے درمیان ایک متذبرب صورت کواینامسلک فسراردیا، الخوں نے سمجھاکہ اس طریقہ سے وہ عقل ونقل اور فلسفه وشربعت كى تطبيق ميس ما تومعتزله كاطرح فرآن وسننت سے دوربر جائیں کے ،اور نارباب ظوامر ک طرح اہل فاسفے نشانہ اعتراضات بنیں سے ، تین تیجہ یہ ہوا کہ اُن سے بیمسائل نہ تواصل فرآن وسنت عصطابق رسطا ورنعقسل وفلسفه محدريارسى میں وہ رسوخ یا سکے ۔ مثلاً ایک طرف توانھوں نے معتبر اے ساتھ موکر فدا سے لئے اعضاء کےاطلاق سے انکارکیا ،ا وران آپیوں میں جین میں لیٹر : نغال کے ہاتھ اورمنہ کا ذکرہے تاویل کی ، اور دوسری طرف ظاہریہ عے ساتھ خداک رویت کا فرار کیا، نتیجہ بیم ہواکہ نہ وہ اہل السنتہ کا سائه دے سکے اور نه امل فلسفه کی معیت بر فرادره سکی ، ان کو بریبیات کا نکارکر نایرا کدرویت کے لئے مرنی کاحسم ہونا متحیر ہونا ذى ئون بونا، آنكھ كے سامنے ہونا، اس سے ايك مسافت برہونا،

ضروری نہیں ، ایک اورمسٹلمیس بعنی مسٹلے جرو قدرمیں انھوں نے اسى قسم كانوسط اختياركيا ، أيك طرف نويه كهاكه تمسم ا فعال كاخالق خداہے ، یہ کہ کر گویا سے کومعتزلہ اور فدر برسے الگ کیا، دوسری طرف انسان کے لئے کسب نابت کیاکہ جرنہ لازم آئے ، لیکن جب برسوال کیا گیاکہ کیا یہ کسب فعل کے وجودمیں موٹر بھی ہے ؟ نو حواب نفی میں دیا ، نتجہ یہ ہوا کہ وہ جہریم سے قریب موسے عیساک مرصاحب نظر كوتفسيركيميس امام دازى كاانداز نظرا تاب. جسطرت اسلام میں بہت سے ایسے فرقے میں جو در حقیقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں، اس طرح سبت سے ایسے فرقے تھی مِن حِوْدُو وَ وَامِلِ السنته كَيْنِ مِن لِيكن حِقِيقنة وه ان ميس سينهي ہیں،سبب یہ ہے کہ قدمائے اہل السنتہ نے جواصول قرار دیئے تقے، دیچرعقل پرستوں کے اعتراضات سے مرعوب موکرمتا خرین نے ان میں نبدیلی کردی اور ایس ممه وہ اینے کواہل استر سمجھتے ميں ، بلكه لفظ اہل السننه كاصحح مخاطب صرف اینے كوہی جانتے ہیں۔ تسسرى جوكق صدى سے امل اسنة بين عظيم الشان شاخوں **ا نثاعره، حمّا بله** اور**ما تربير بير** النّاءه امام الوالحين اشعری کی طرف منسوئب ہیں ، اور امام شافتی سے عقائد کے شارح

\$\$\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* سمھے چلتے ہیں،اس لئے تماً کا شوافع اضعری ہیں، حناکبہ اپنے کواحمد بن عنبل کا بسرو کھتے ہیں، ماتر یڈیہ اہ آبومنصور ماتریدی ہے پسرو مِن، جو بحندوا سطرام الوحنيفي عن الريق ، اس لي احناف في عقائد مين ان كواينا امام مانا، ببرحال ان بزر كوس كے باب مين حوا قوال ملتے ہیں وہ قدمائے اہل البنت اورسلف صالح کے مطابق میں ،لیکن مناخرین اہل السنتہسے بڑی مسامحیت یہ ہوتی کہ اُن مسالل ك متعلق جن سے نترييت خاموش كفي ، اُن كوحوالم علم ا آپی کرنے سے بجائے ان کی نسبہت دیگرفرقوں کی طرح ادّعا ٹی بیہلو ا فتياركيا ، اورببت سے فلسفيا نرمسالل كوجن كوشريعت سے صلاً تعلق نه تفاان كورافل عقا نُدكرديا. ان تصریحات سے واضح موگاکہ ارکین سنست اور شاخرین اہل سنّت جنہوں نے معتزلہ اور دیگرعقل برست فرقوں *سے رحو*ب موکر قدمائے اہل سنن کے اصول میں ترمیم کی ،ا قداینے مذہب کو تواعر عقلی ہے مطابق بنانے کی کوششش کی ، نتیجہ کی رُوسے ان دونوں میں بہت ہی کم فرق ہے،ا ور در حقیقت ان متناخرین سے اقوال کو سلف صالح اورامل سننت سيعقا نُداورخبيا لات سے كوئي واسطر ہیں ہے ، اور اگرہے توصرف اسی فدرجس قدروہ کناب وسنت \*\*\*\*\*\*

حب ایک مشله کے متعلق شریعت نے کھے مہیں بتایا اور سر اس كاجاننا اوراس كى ابن عقل سے تفصيل كرنامدار ايمان عظمرايا، اورنکسی حیثیت سے دائ اسلام نے اینے مومنین سے اس برایان لانے كامطالب كيا، اس كے متعلق آب كانفياً يا انباناً كوئ كھى بيسلو اختیارکرناا وراس کواسلم کامنی فراردیناکیاحقیقت سی ہے ؟ كياس بارهمين آب كافعل دوسرك فرقون ك فعل كے مقابلہ میں کھے زیادہ ستحسن موکا ؟اگران گرموں کے کھولنے کے لئے آب ک عقل رہیربن سکتی ہے تو آپ آئے بھی بڑھ سکتے ہیں .اورنعوذ باللہ بيغمرون كامدوبعثت سي اين كومستنفى بالسكة ين . المخضرت صلی الله علیه وسلم سے دست مبارک برتقرب ایک لاکھ نفوس قدر بیدنے ایمان واسلام کی بیعت کی ایکن کیا آب کودہ دفعات نامعلوم ہیںجن بران سے ایمان اوراسلام کی بناعقی ،کیاآ ہے بیداکر دہ عفائر کلام میں سے ایک بھیان ہے سامنے پیش کیا گیا تھا، اگر نہیں تواینے خود ساختہ اصول ک چٹیت سے نعوذ باللہ آ ہے اُن کوکیا کہیں گے ، اُن کا ایمان صرف يه تفاحس كوسورة بقرك اول واخرمين بيان كياكياه، امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْوِلَ إِلَيْهِ مِنْ بِينم رُوكِم أُسْ يماس كفرا دَّيِهِ وَالْمُهُوْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بِاللَّهِ كَيْطُرِتُ أَنْرا اس بِما يَانِ للإ

وَمُلعِكَتِهِ وَكُنُّهِهِ وَكُنُّهِهِ وَرُسُلِهِ لَا ا وتمام مونین ، مرایک خدابر نُفَرِّتُ بَيْنَا كَدِد مِّنْ تُرْسُلِهِ القِهِ آخِي الْمَانِ لا يا، اسكَ عَا فرستوں بيز يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْوِلَ إِيك دَمَا ﴿ الْحَيْمَا كُمَّا لِإِلْ مِنْ السَّحْتَمَا مُ أُنْزِلَ مِنْ تَبْلِكَ وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يَنْمِرون بِهِم السَّكَ بِغَيرون مِن سے سی میں تفریق نہیں کرنے، كُوُ قِينُون ، د بقره ادل) (منتقی لوگ) جو کچھے تجویر اترا اور نيركيبلون يراترا ، ايان لائے بس الدآخرت بربق ايسان رکھتے ہیں۔ اس قسم کی اور مبہت سی تینیں میں جن میں ضوانے تبایاہے کر من جیزوں برایمان لا ناصروری ہے،حب کوئی شخص فرآن پر ایمان لایا تواس کے اندرجو کھ ہے اجمالاً یا تفصیلاً ان سب پر ایمان لایا، خدا کے جوصفات اس میں مذکور میں کتب آبی، ملائک اوريغيرون كمنعلقائس مين جو كهرب، قيامت حشرونشر، دوزخ وبہشت کی نسبت جو حالات اس میں مذکوریں یہ تمام جزي اس كے اندر داخل بوگئيں، چنانچية قدمائے املِ سنّت اور سلف صالح کا عتقادیه تفاکراُن میں سے مریزیدایسان اسی چنبین سے اوراسی حدیک لانا ضروری ہے جہاں بک قرآن مجید

نے اس کامطالبہ کیا ہے ، یاجہاں کے سنت صحیح اور منوا نہ نے نا بن کردیا ہے، کیونکہ یہ متفق طور سے نابت ہے کہ عقائد کا ثبو<sup>ن</sup> صرف فرآن مجید سے ہو سکتاہے ،اوراحا دبیث میں سے صرف کُن ىدىتيوں سے چوبزرىيە نوانرمروى بى ، ھر (شب اخرگشتە وافساندازافسانە مىخىزد) فدمائ كے نزديك ايل سنت سے معنی كل كى نشست ميں بم نے بتا يا تفاكہ قدمائے اہل السنة كے يه دواصول تقه، ۱۱) ۔ انحضرت صلی اللہ علیہ د کئم عقائمہ واعمال سے متعلق اپنی امّت كود كي تعليم ولمفين فرماكة اس يرايك ذره كا اضافه يااس س اك ذرة كى كى نىس سوعتى . (۲) خداکی ذات وصفات ودیگرعقائد کے متعلق قرآن نے جو بیان کیاہے یا بینمرسے بنواتر دو کھ ناہت ہے ، اوران کی نسبت اجمالاً یا تفصیلاً حوکچھا ورجس مد کک انھوں نے تفسیر وتشتری کی ہے مسيى برايان لانا واجبسه، ابنى عقل وقياس ا وراسستناط سے ان کی نفسیروتشری کرنی سیحے نہیں، اور نہ اس بیدا یمان لانا ہاکہ ایمان کاجزو ہوسکتاہے۔ به دواصول ایسے بس جن کے اتبات کے لئے کسی مزید دلیل کی ما جسن نبیں کیونکہ جیسا ہم اس سے پہلے کہ چیے ہیں کہ یہ اکثر ایسے \*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* مسائل بي جن كى نسبت عقل كانفياً يا اثبا تا برقتم كا فيصله نا قابل لحاظہ کہ یہ حدوداس کی دسرس سے باہر ہیں، اوراس لیے ہم کو ایک بیغیرکی صرورت ہے ،جو ہمارے علم کی دسترس سے با ہرکی جروں كوبهار يحق ميس جهال كمسمفيد وافع موتعليم دسه، اورحب يه مفدم سي نوان مسائل كي خالص عقل كي دوست نفسير بالضاف يا اسقاط درحقيقت اينييك دعوى كا بطال ب، لبكن اس قياس كوجيو دكريم كوقرآن وسنّست سے ان اصولوں ك صحيت ثابت كرنى چاہيئے ، اسس كے لئے ہم اپنے دوستوں كو ابن ببسلى اوردومرى نشسست كانقسريي ياد دلات بي جنمیں قرآن وستن سے اس اصول کوٹابت کیاگیاہے ، آن کے جلسمين المرسلف اور قدمائے اہل السنتہ کے اتوال سے دکھانا ہے کہ ان رسمی فرقول کے بیدا ہونے سے پہلے اہل السنّۃ سے کسیا اماً ما لكب انس إبل السنة كاعقيده بتاتيين، الكلام فى الدين اكم هدولايزال عقائد ميس كفتكوكرنا اليستروا اهل بلدنا يكهون دينهون عنه مون ، اوريمينتم الدينسم نحو الكلام فى داى جهم والقدروما للمرينيه بكے علماء اس كونا بسند ا شبدذالك وَمَا أُحِبِ أَلِكُلام كُرِتْ رَبِي بِين، اورأس سے

\*\*\* اللافيما تحتد عمل فاما الكلاه في روكة رب مين ، مثلاً جم ك ديب الله وفي الله عزو حل فاسكوت رائي اور قدرميس گفتگوكريا، احبُّالَّ لاَقْ رأيت اهل ملدنا مين بحث ومباحثه ان امور ینھوں عن الکلام نی الدین الآفیا میں ناپسند کرتا ہوں حن کے تحت میں کوئی عمل ندمو، الحته عمل . ليكن فدلك عقائدا ورخود دجامع بيا ن العلم ابن عبدالبري فداک ذات میں سکوت میرے نزدیک بسندیدہ ہے كيونكهم ني ايني شهرك علما كود كھاہے كم عقائد ميں گفتگوکر<u>نے سے روکنے ت</u>فق ا وران امورس کرتے تقصین كوعمل سے تعلق مو، ام موصوف في مرف بداينا اصول بنايا، بكرايية تمام بيشروون كاطريقين بتاياسسي يدهى ظاهر بوتاب كسلفك ُ ذِنْدِكَى كَى اصْلَى دُوسُسْ، عَمَلْ تَعْالِخِيْلْ بَهِيسٍ، وَهُ صِرْفُ انْ الْمُورْمِينِ كفنكوكرتے مفحن برجملا كى بمكوكاربندموناہے . امًا بخاريٌ فلق ا فعال العبادمين سلف صالحين كامزيب

وانهم كوهواالبحث والتقيب انهول فانشكل مسائل مين بحث وكفت كوكرنا نايسند عنالا شياءالغامضته وتجتنبوا كياا ورحولوك ان بير كفتنكو اهل الكلام والخوض والتنازع غودا ودنزاع كهتة تقحان الافيماحاء فيه العلم ا وبيينه سے پر پینرکیا، لیکن جن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم میں علم (خداکی طرف سے) أبله بالأنحضرت صلعماس كوبيان كردياهي،اسي انفول نيغور وفكرا ودبحث ام ترمذي ائم وسنن كااصول بتانييس، المأ امل علم صييه سفيان تورئ والمذهب في هذاعند اهل العلم من الاشمة مثل سفيات مالك بن الس ، سفيان بن عينيه، عبدالتربن مبارك اور ا لتورى ومالك بن انس فيان وكيع وغيره كااس بارهميس بن عينيه وابن المبارك ووكيع وغيرهم انهم دووا عذيوالاشيام مدسب يه تفاكه الهول ن ان چزوں کی دوابیت کی وقالوانروى هذه الاحاديث

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ونومن بما ولايقال كيف، و اوركمام ان مريول كروا عذالذى اختارها عل العديث كرتي من اوران برايان ان يردوا هذه الاشياء كما ركف بن ، اورينهي كما حلوت ويومن بها والاتفسر جائك ميكبول كرب اور ولا بتوهم ولايقال كيف و اس مرم يكوام كوين في اختيادكياسطكهان باتوب هذاامراهل العلم الذين کی دوایت کر دیں حس طرح اختاروه وذهبوااليه، وه آئی میں، اوران برایمان ر کھاجا ئے اوران کی تفییر نہ كى مائے اور نرويم كيا جائے اہل علم کاسی مزمب ہے، اوراس کوبسندکیاہے، محدث ابن عبدالبرقدمائه ابل سنّت كاسسكة النين لان الله عزوجل لايوصف عند اس لئے كرفدائے باك كاوصف جاعت بعنی اہل استتہ کے الجاعة اهل السنتم الابس وصف بدنفسدا ووصف ب نزدیک وی موسکتا ہے جس رسولهاداجمعت الامترعليه كونودفدان بيان كيام وليس كمثلم في فيدرك بقياس ياس كرول في اتمام

ادبامعان نظروقد تعيناعن الفكر المت في اس براجماع كراياً فى الله وأمرنا بالتفكر فى خلفه به فراك مثل كوفى شف توب نهبس بيرقياس باغوروفكر الدال عليه ، سے وہ کیونکر دریا فت کیاجا ذعامع بيان العلم،ص ١٥١ممر، سكتاب، بم كوخلاكي ذات یں فکر کرنے سے منع کیا گیاہے اوراسى مخلوقات وصنوعات ميس غور وفكر كالحئم دياكيا بي حج فداکے وجودا ون تی پر دال هیں الم بيهنى علمائي سنت كالمنفق عليه اصول بنات ين، ليكن عرض يربوا برمونا، تو فاماالاستواء فالمتقدمسون من اصعابنا وى الله عنهم فدمل في المستست استحقيم كانوالايفسوونه ولايتكلبون شبي كرتے تھے اور نماس س فيه كنحومذهبهم في امثال ذالك بحث كرت تق عقر جيساكهان كامنهب اسقم كاود (كماب الاسماء والصفات) سائل میں کھی ہے، دار فطنی مینهش خراسانی روایت سے ایک مدیت ئة خركماب الامترب بنبش كوصنيف دادى ب ايلة مكن بكريد عدميث انحطرت يك مرويكن كمالكم اس سے اسكے زمام كا حال معلوم مواہد، و وتيح العين كے زمام مراكا. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ہے کہ مکم عظمہ کی مسجد خیف میں صنحاک بن مزاحم جسن بن الی لحن طاؤس منى محول شامى عروبن دينار كى جوابين ابنے خطر سے امام افرشهورمحدث اورنابعي تفه جمع موية اور فدرمين تمفنتكوميب شروع ہوتیں، طائوس جوسب میں قبول تھے بولے، فدا آب لوگ چيد رہے تومیں صرت ابودر دام کی صدیث آپ کوسناؤں المصرنت صلى الله مليدولم نے فرماياہے، ان الله افترض عيب م فرائض فرافيديا ثير فرض كي م فلاتضيعوها، وحدَّلكم حدودا ان كوضائع مروا ورنمها ك فلاتغبروها وكعاكم عن اشياء كي كي حدود فائم كرد عيمين فلاتنتهكوها، وسكت عن اشياء ان عي كاؤنه كرو، اورجيند من غیرنسیان فلانکلفوهارم تر باتوں سے منع کیا ہے ان سے بازرمو،ا وربغير كفول جوك من رتبكم فاقبلوها، كيعف بانون سے وہ موش رہااُن اُن میں زمرد تی کرکے كوتنش مكرو، خداني دثمت سےایہاکیاتواس کو قبول كرو، حافظ ابن تجرف فتح الباري ميس السموقع برحوت قرير كي سے وه

سننے کے قابل ہے، فرماتے ہیں، "ان مسائل مين تاويل كرناآ تحفر ستصلى الشعليه وسلم سے اور نکسی صحابی سے محے طریقہ سے مروی ہے ، اور نہاس یات کی ممانعت آفی ہے کہ ان مسائل کو بیان نہ کیا جائے، آل حضرت صلی الشرعلیہ وسلم کو خداکی طرف سے حم تحاكم دوكج تم يرنازل مووه لوگوں كو يہنجا ؤ، يه مي فدانے فرمادیا کہ الیوم ا کملت کم دین کم "آج لے مسلمانواميس فتمهادادين كامل كرديا" اوربا وجود اس کے آب ان مسائل کاذکرنہ فرمائیں، یہ محال ہے اوراس كانميزة موسك كرخدا كاطرف كن صفات ك نسبت موسمتى ہے اوركن كى نهيں موسكتى ، حالانكم آی نے تمام صحاب کوناکیدفرمادی علی کر جولوگ ی كے سامنے موجود موں وہ آي كے احكام ان لوگوں ىك بېنچادىن جوموجودنىيى ، يېان كك كەاسى بنا بىر آی ک ایک ایک بات، ایک ایک کا ، ایک ایک مالت، اور ایک ایک واقعه جوآت کے سامنے موا، اس کو بیان کر دیا، اس سے ثابت بوتاہے کہ ان کا اس امرمیاتفاق تھاکرایمان اسی طرح لاناچاہیے جس

طرح فداجا ممات. ما فظصاحب كالمقصوديد كم فداف ابين دين كمتعلق جوكچه كهاتها وه است بغيرى زباني انسانون كسدبينيا دبا صحابره في اي سع حوكي سنا ده اين بعد والون تك بينيا ديا ، يدمسائل اگرمندمب میں داخل موسنے توضروران کی تعلیم موتی، حضرت شاه ولى الشرصاحي حجة التدمي فرماتي بن،-"خدااس سے بالاترہے كه وه عقل يا حوكس سى دريافت موسع ، يا اس مين صفتي اس طرح موجود مول كرب طرح عوارض جومرمين موكرياتي ماتيس، يا وه اس طرح مول جن كوماً اعقليل ا دماك كرسكيل ، با متعارف الفاظان كواداكرسكيس ، بااي بمرير بجي مرودی ہے کہ لوگوں کو بنائھی دیئے جا بیس ناکرجہاں يك انسانيت كالميل موسكتي هيم وجائ، ايسى حالت ميس است عاده نهيس كه ان صفتون كااستعال ان معنوں میں کیاجائے کہ ان کے تنا نے اور اوازم مجھ لے جائیں، شلام مراکے لئے "رحت" تابت كرتے میں سے مقصودا حسانات کا فیصنان ہے ، دل ک فاص کیفیت نہیں (جوانسانوں میں یا بی جاتی ہے)

\*\*\*\*\* اسىطريقس فداك وسعت قدرت كاظهارك كے مجبوداً م كووہ الفاظ استعارة استعمال كرنے يور کے جوانسانوں کی قدرت وقوت کے لئے لولے جاتے یں کیونکہ ان معانی سے اداکرنے سے لیے ہارے اس اس معيم الفاظ نهيس ، اوراس طرح تشبيباً بهت سے الفاظ لولے جائیں گے، لیکن اس خرط کے ساتھ کہ ان سے حقیقی معنی مرادمنہوں بکہ وہ معانی حوضواکی ذات عدلائن اود مناسبیں ، تسام آسانی مذہب کا اس پراتفاق ہے کرصفات اس طرح ہر بولے گئے ہیں اوراسس يركدير الفاظ اسى طرح بولي حبائيس، اوراس ے علادہ کو ٹی اور کوسٹ وکا وش نرک جائے اور یہ مذبب اس زمانه كا تفاجس ك خيروبركت ك شهادت دی می ہے ربعن ترح العین کے مہدیک) اس سے بعد كحفاي وكمب لانول ميں بيدا موسكة جنبوں في بير تحس نص قطعی اوردنسیل مشحکم سے ان مسائل میس فكروكا كش مثردع كردى". شاه صاحب اینے وصایا میں جو فارسی زبان میں ایک رسالہ ہے

\*\*\*\*\*\*\*\*\* "ا ول وصيت أبن فقر حيك زدن است بكتاب و سنت دراعتقاد وعمل، پیوسته بندبرم دومتغول شدن ودرعقا لمدمهب فدماءامل سنت انتيار كردن وآل ماتفصيل ولفنيش أنجرسلف تفتيش نكردنداع اص نمودن وبرشكيكات فأرمعقولبان التفاست بحردن " شاه صاحب ايندسالم تاويل الاحاديث مين فرماتين، ثم نشأ ناس مسن اسك بعد كي لوك بيدا بوت يسمون الفسهم اهل جواين كوابل سنت كتيب حالانكسنت ان سے براحل السنته والسنته منهب دُورہے توانہوں نے اسس پی بمراحل، فتكلفومالا م کلف سے بات کی جس ک ليعنيهم، ولم يات ميه حزودت ننظى، اورزحس كو نبيهم فيالهم من ان كے دسول ليكرآئے تھے تو مصيبةعت فاهمت المائے وہ مصیب جولوگوں والله المشتعان ـ میں کھیل گئی ا وراسس نے اندھا بنادياء كيمسررساله كآخرمس فرماتيس،

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ولايذهب عيدك ان تمس يمنفى مدر ب كراس الطهي المستقيمي هنه مشلمي استبيل تيشها المسلة ومايشبه هامن كدوسرك مسئلول يرهي التبهات حاليد الرتعالى لي الماور والرجل ومن المعاديات يا ون كاستعال، اورقيامت ومعادو بخره كيستلون ين وغيرهاان يبسرها الانسان على طواهمها صيح الدسيرها طريقه ببه كمانسان ان كوان كے ظامر ولايشتغل بكيفينه وحودها، ويعتقد مطلب يردكه، اورانك وجودك كيفيت سيجث فى الجيلة ان ما الدالله ورسولهن ولايقول مركرك، اورمحلاً يعقيه ويك هذا ولم يرد هذا، و كمان سے الله اور دسول ك جومرادم وه حق مي اورنه مخرذ لك، ولذ لك توى النبيصلى اللهعليه كبحكه ببمرادسها وربيمراد وسلم ولا اصحاب نہیں ہے اور تماس قسم کی ولا النابعين لهم بايس كري، بم دي ي ي كم باحسان يشتغسلون نبي صلى الشرعليه وملم في نهجاب في بشئ من ذالك واغا اورنة العين فيان ميس \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\* تمسى چنرہے بحث فسیمائی حاءالاشتغال بم من المعتزلة حدي بيجث ومباحثه أول معتزله استرقوامن الفلاسفة في شروع كيا ، جب انهول في واستزق اهدل السنت فلسفيون سيان يأتون كو من المعتزلة، فدخل يدايا، اودابل سنت فيان كومغتنرله سے جُمایا، تو پرجیزان فيهم ايساً، كاندركى داخل بوكى ـ اب بم كواين بيان كرده كزرشند اصول كليه كوجزى مسئلول میں دکھاکڑنا بت کرناہے کہ قدمائے اہل سنت اوراس عبد کے عقادا ان سائل میں کیا تھے جن کو انخطرت صلی الله علیہ وسلم نے خیرو مرکت كازمانه فرمايا مسكرتفرير بأجرو قدراعتقاديات سب يبلياس مسئلمين گفتگوييدا بوئ، يه ايك ايساسئله يحسب كا حجاب منصرف مذہب بلک نلسف کی زبان سے بھی مشکل ہے ، برند صرف اسلم كامتله بلكه دنياكاكوئى من بب اس سے خالى نہيں ، اور درحقيقت مذم ب كادوح المعجز العقول عاك اندرو شيده ہے،اس کا جواب نفیاً یا آبا آاد عائ لہجمیں دینا مذہب برایک \*\*\*\*\*

اماديث ميس م كرايك دنعم آب بام تشريف لاع، ديما لركيهاصحاب بي<u>نظ</u> گفت گوكرد بيمين، دريافت فرمايا كركس *لسل*له يركفتكوكردي مومن كاستله قدديره يستحرآب اس قددبإفروش ہوئے کرچرو سرن ہوگیا، راوی کا بیان ہے کہ یہ معسوم ہوتا تھا ككسى فروف مارك براناد عداف يواد ديني ، اودفرمايا تمسيهاي قومين اسيمين بلاك مولي مين تاكيدكرنا مولكاس مين تفكيط أنروا حفرت قاسم بن محمّد حضرت صديق البرك يوت، اودمدين، كدارالفق كركن اعظم كقي الك دفعه ديكهاكم كيد لوك بعير موح مسئله قدرمس گفتگوکر رہے بیں فرمایا، كُفُوا عَمَاكُفَ اللهُ عَنْهِ حَسِي اللهُ تَعَالَى فَامُوسَ إِلَّا لَا عَالَى فَامُوسَ إِ تم کلی خاموش ربو. بس س بربرعقیده کافی ہے کہ جو کچھ موتا ہے وہ اللہ تعالی سے علم ازل میں ہوا وراس ک شیت سے مواہد، صفات: الله تعالى عي صفات اوراسماء حسنى معتملة صیح داستنه به سے کفران یاک فیصفات سے دواصول تباستے یں،ایک توید کاس نے اللہ تعالی کے صفات بیان کئے ہیں ، له ترمذی، فدر، مدبیف فریب که این سعدم زمدین، تذکره قاسم بن فحد، \*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* مسيح (مُنف والا) اودبهير (ديكف والا) وينره صفات الله لندالي کے لئے تا بت کئے ہیں،اس لئے وہ ان صفات حسن کا لیہ وقعف ہے اود وہ صفات اس کیلئے ثابت ہیں ، دوسے داحول یہ ہے کہ لَيْسَ كَيْشَالِتْنَ اللَّهُ كَامْشُل كُولُ جِزنْهِي) اس النَّان صفات، كى صورت الثرتعالى ميس ايسي نهيس جوبندوں كى صفات محرمشل مو، كُوْتُمُنْ لَأَكْتَمْغِيّا، وَلَوْ لَعَرْ لَا كُبْعَرِناً ، وه منتاب مكربهاد \_ سنن ک طرح نہیں، وہ دیکھتا ہے مگر ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ، بلکہ وہ اس طرح سنتاا ورد بهتاب جواس ك شاب عالى ك لائق ب، اس کی کوئ صفست بنده میں نہیں یا ٹی جاتی ا ورنہ بندہ کی کوؤھفت اس میں یا نی جاتی ہے، سُخیان الله عَمَّا يُشْرِكُونَ، الله نعال ياك م اس سحس كومشرك اللهميس مرك بتاتيس. **قرآن** كومادث وقديم يا مخلوق وغيب رمخلوق *كهنا محسم*ر مسول الله كم معتقدات كى فبرست ميس داحل نرتفا، اسلام كى دعوت صرف یہ ہے کہ قرآن خوا کاکلاً ہے ، ا ودیر کہ اس سے من الدمون كايفين كامل دكه اجائه، سفيان بن عينيه اكابرا بل سنّست ميں شمار پوتے ہيں إنہوں فنهايت غضب ناك مؤكرف دمايا، ومحكم القرآن كلام الله قدصجت افسوس تم برقرآن فدا كاكلم

الناس وادركتهم، هذاعمرو ہے" میں نے بزرگوں کا مجتنیں بن ديناد وهذا ابن المنكدي الطائي بن ، ان كا زمانه يا يا حتى ذكرمنصوس، والاعشى ہے ، یہ ابن دینار برا بن منکور ومسمرين ڪام فقال يہال تک کوانہوں نے ابن عينيه قد تكلموا فاللعنوال منصور اعش المسعراب كدام والرفض، والقدد، واسروا كالجي ناكاليا، ان لوكوسف معترله ، روانیش، اورندیس باجتنا بالقوم، فما نع فالغران الاكلام الله ومن قال غير يراعتراضات كي اوران هذا فعليهلعنت الله، مع يجين كي تاكيدكي بم مرف بيعلنة بيس كرترآن فداكا (جناءا فعال العباد بخساري) کلام ہے اس کے سواجس نے ا وركيه كهااس برخداكي لعنت، حا فظ الواحرُّ كِيْنَامِينَ، صحائبكمام سے قرآن میس مايع ف سالصحابة رضحالله عنهم الخوص في المقران. مطلق بحث منقول نهين، منصودین عمادایک محدث بیں ، ان سے کسی نے پیمسٹلہ دربا فت كياك كلام اللي عين فراس ياجرة فداس، الحول في واب ديا"الله تعالى بم سب كونتنه بجائه الما السننة والجماعة

میں سے بنائے بینمبروں کے بعد بندوں کے لئے فدا برکوئ حیت نہیں ہے، ہم مجھنے ہیں کرقران کی نسبت یہ بحث برعت ہے، حبی سائل او جیب د دنوں شریک ہیں، سائل اس میں پڑتا ہے حواس برفرض نهيس اورمجيب بتعكف وهكرتاه ويواس يرفسون نہیں، فدا کے سوامیں کسی کو خالق نہیں کہا اور اس کے سواسب مخلوق ہے، قرآن فراکا کلام ہے،اس کے بعد رکسماؤ، قرآن ک كون صفت ابى طرف سے خكرد ودنه كمداه موسكے". (جزاءا فعال العسبادنجارى) اس قسم كا قوال اودائم سعى ثابت من . استنواء،الله تعالى آسمان بره، او دبرديم سے، قرآن محيديس يردونول باني مذكورس ، برعي ب كر ، اَ يُنَمَانُونَكُوا فَنَنَّمَ وَجَهُا لله مرحرمنه بيرواد حرى فداب بیکی مذکورے، الدَّحْسُنُ عَلَى الْعَمَاشِ اسْتَوىٰ نَدَاتِحْتُ يربِ الرموار بعض الممان أيول مصمعنى برينة بسكة دوود أسمان مسع، لیکن این علم کا دوسے دہ برجگہ ہے، جیمیم کا عتقاد بہے كمفلاا بين وجودك لاظسم رجم موجود بامام مالكت س كم صرت شاه عبدالقا درصاحب ممالله تعالى فيقرآ بإك مين اسكاترم، ما باع، كياب 

## Presented By: https://jafrilibrary.com

كسى نے اَلرحلٰ علی العَرِش استوی كے معنی دریا فریت كيئے ، اتھوں في سن كرسر مجلكاليا، بير فرمايا، الاستواء معلوم واكليف استواء كيمعنى معلوم بي إس محبصول والايسان بدواجب كى كىفىت مجول ب،اسىر والسوال عنه بدعة . ایمان لاناواجب مے واس كى نسيت بحث وسوال كرا بروست ہے ، در حقیقت امام مالک نے ان چند فقروں میں قدمائے اہل السنّة کےاصولِ کلّبہ کی تعلیم فرما دی ہے، یہی وہ اصول ہے جوم تسم ے ایرادات اوراعراضات عفلی کے لئے بیرہے ، انھوں نے اس کی وجریس طام رکردی ہے، انحوں نے کہا کہ اگر تمارے اعتقادات ک بنیا دجدل و مناظرہ اوردلائل عقلی پرہے تو بائکل ممکن ہے کہ کل تم سے زیادہ برُزورا وربولنے والا ادی تھارے سامنے آجائے،اور اسنے دلائل سے تمہیں معلوب كردے ، توكياتم ابنا مذہب جيوادوك، اوريرسول اس سے زبادہ طبعت دادا درجلتا ہوا تم سے دوبرو ہو ا وروہ کل کے دلائل کوجن کوٹن کرتم قبائل مو سکئے تھے برزہ برزہ كرد ي توكيا بجرابنا نيا مذم ب يجى بدل دوس وراس طرح برنية ے جامع بیان العسلم ابن عبدالبرصفحہ ۱۵۵،مصر

دن كة قاب يساخة تهادا مدمب كلادو تاركى ا بعض شبهات كاازالم، يربوداسدار صنون بإه كرمكن بيركم بعض صاحبول كويه شك بيدا موكرامل السنته مهب كاعقل كي موافق مونا ضروري نهي مجيتي من اس موال محص كرفيس دوباتيس قابل لحاظيم ، اقل يركم تم مذمب كومن عقائد والمأل كالمجوعه تمصية بين ان كاكس قدرصة جس كوصاحب تمرىعيت نے م بركھول دياہ اور جودر حقيقت مذہب ہے اس نے اس کے تمام اصول وفروع بھی ہم کو بتا دیئے ہیں اس کاایک ذره خلاف عقل نبیس ب اس کے دلائل وی می یا جودو مربعیت نے اپنے دعووں کے ساتھ بیش کئے ہیں اور وہ تمام ترعقل كرمطابق بس، نيكن وه حِصْرجو درخفيقت مذبهب كا جر نہیں، یعن ہارے علم کلام کے وہ عناصر جو قرآن ا درستن صحیحہ سے ماخوذ نہیں ، اورجو ہائمی فرتوں سے کلای مناظسہ وں کی پیاوار بي مكن بے كه وه خلا في قل اور مجوعه مالات بول يكن وه درهيقت ہمارے دین کا جزئیبی، <sub>(۲)</sub> ددسری بات قابل غور برسے کہ حبب ہم ایک شئے کو خلاف عِنْفَل کینے کا دعویٰ کرتے ہیں تواس سے دوسرے معنی یمیں کوعفل نے سلم طورسے ایک بات پہلے سے طے کردی ہے،جس

ے دلائل اس فدرمضبوط میں کہ وہ ٹوسط نہیں سکتے، اب مذہب اس كفلاف دومرى بات كتاب جرب كومان ليناايك ابت شره عظىمسئلكوباطل كرديناب الكن نداغوركيج كمديب اورعقل ے درمیان جو سائل متنازع فیہ کے جاتے ہیں کیا اُن کے متعلق يركهناصحع بب كمعقل نے مضبوط اور ستحكم دلائل سے اس طسرت ان کوٹا بت کردیاہے کہ وہ فطعی ہوگئے ہیں ، اور ان کے ضلاف كنا ايك تابت شده مسئلكا الكاريد عقيقتر ايسانهيس، اس لئے کی شنے کو خلا فع فقال کہ دینے میں جلدی نہیں كرنى چاہيئے، زيادہ سے زيادہ يہ كہ كتے ہيں كر بمارى عقليں اس کا فیصلہ نہیں کر سختیں، اور سیج ہے، مشكل عشق نه درحوصلهٔ دانش ماست ملِّ این بحته باین فکرخطانتوال کرد ال) آخری اعراض آب یر سکتے میں کہ اس اصول کے مطابق تواسلام كے خلاف مذابرے يرهبي كوئى عقلى اعتراص نہيں كياجا ستماكه ان كى صحت كا معبارهى عقل نہيں برسكتى ، بيكن ہم يہ كہيں تے کا سلام نے جن سائل کی تلقین کی ہے وہ سرتا یا عقبلی میں ،اورجب ان مے مخالف یامت ارکوئی ہرایت کسی مذہب میں ہے تودرحقیقت وہ خلا فیعقل ہے اور اس کی صحبت کا \*\*\*\*\*\*\*\*

جائزه عقل مس سيام اسكتاب ، بمادا مقصد اصلى الجي طرح مجويجيا. قرآن اورسنت صحیح نے بادیا ہے کہ وہ ہماری عقل کے مطابق ہے ا قداسی برآب کو اکنفاکرنا چاہئے اور جنہیں بتا باہے ،اس کی تفریخ اس میں زیادتی، یا اس میں کی، بزربع عقل جا از نہیں ، بعنی اس داسته یم کوایی دوشی سے نہیں بکہ خداک دی ہونی روشنی سے سہارے معينا عليع. (م) آخرمیں ایک اور علمی و در کرلینا چاہئے ، میری تقسیر سے یہ مطلب شبمحاجائے كعقىل بىكارخص ب،بكه وه محد ودالعلم ب ہادے حواس جو ہماری عقل کے درائے علم میں ان سے مساری على عقل جمعلومات ماصل كرتى ب، ان سے برھ كرا كے ماورائے مسوسات میں وہ ہے کارہے ،اور مقل کی تحقیر نہیں ،بلکماس کے علم کے دائرہ کی واقعی تحدیدہے ، بصارت ایک خاص فاصلہ کے آ کے نہیں دیوسکتی ، سماعت این عمل سے لئے ایک مخصوص دائرہ چاہتی ہے حس سے بعد وہ بے کا دہے ، اسی طرح عقبل انسانی ایک محدوددائرہ رکھتی ہے جس کے بعدوہ بے کارہے ،ا درنیز جس طرح بر ماسرا یے فاص کا کے علاوہ دوسساکا انجا نہیں دےسکتا، اس طرح عقل انسانی بی این خاص دائرهٔ عمل کے سوا دوسسواکام انحانبیں دیے کتی، جوشخف اس بات کاشاک ہے کہم ماڈیات \*\*\*\*\*\*

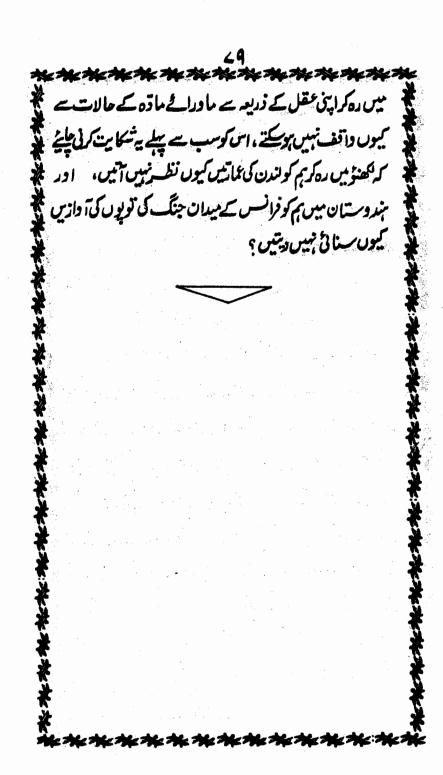

\*\*\*\*\*\*\* اہل السّنتہ کے عقائر صحیحہ، عفائرى افادىن ياساد مادث جوادير گذرے میدحقیقت میں تقلی شمکش اورزمنی الجماؤ كوعفل كيداه سے جھانے کی کوشش ہے، حالا کہ اس محمتعلق فیصلہے کہ ككس نكشود ونكشا يدتجكمت اليفتقارا اس لے علی حیثیت سے ان الجھنوں میں پڑنے سے نہ کوئی فالرہ مواہا ورنموسکتا ہے، اس لئے اسلام نے صرف اُن عقائد بر و وردیاہے جوانسان کے اعمال واضلاق وکرداریر مؤثر ہوں ،حواس کوخیرا و نیکی کی طرف دعوست دیں ،ا ور مُراثی ۔ ا ور مُرسے اسس کو بھائیں ۔ اللہ تبارک وتعالی کنوحید کا منشایہ ہے کہ اس سے سوانہ كوفى نا فع ہے، اور نه ضارّ ، نه كوئى نفع بېنيا سكتاہے ، نه نقصان ، مر مالت میں اسی کو پکارنا چاہئے، اور اس سے غیبی مددما گنا چاہئے اس کے سواکسی کا کوئی حقیقی ملجا وما دی نہیں، وہ اپنے تمہام صفات میں مممال بے ، نما ادسا فوسند اوراسمارسنی كاوه جامع سے، اس كاحكم مع جوسارى دنياميس جارى ہے، وہجو له از تميسل الدين مفرت مولانا تضانوي دحمة الله عليه ،

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* چاہتاہے وہ کرتاہے ، اور جس کا چلہے حکم دیتا ہے، وہی گنا ہوں کو معاف كراب وي غيب كامال جانام ، غرض ابینے ان تمام اوصا ف حسنه کی تعلیم بندہ کواسس لیے دی ہے کہ بندہ کوخداک معرفت حاصل ہو،ا وربندہ اس کے وصاف جالیہ کی بناء براس سے مجت کرے اوراس کے اوصاف جلالیہ کا خیال کرکے اس سے ڈرے ،اورفداکے ایقے صفات کا عکس اینے اندربياكرسك ، ابل سننت كے عفائد: پرجند باتيں بطور شال ہے تھی میں،اسی طرح دوسرے عقائد بھی میں،جن کا اثر بندہ برکسی کس طسرح بطِتا ہے ، ادروہ اُن سے معرفت یا عمل کا فائرہ اٹھا آ ہے، ذیل میں ہم ان عفائد کو حوامل سنت کے نزدیک مسلم ہیں اس فرض سے درج کرتے ہیں تاکہ عاممہ مسلمان اہل سنست کے عفائرِ ستمہ برمطلع ہوں ، اوراس سے اینے عقیدہ کی تصبیح کریں، تاکہ ايمان صحيح وكامل نصبيب مو. ا مل سنّت سے عقائد کاسب سے مختصر صنمون نوب ہے، أشهدان لا الذالاالله وات ميس زبان اوردل سي كوايي ديتا بول كه الله كيسواكوني مُحتدارسول الله، معبود نہیں اور محد اللہ کے \*\*\*\*\*

رسول ہیں ۔ اسشهادت كے فقرة أولى كوشهادت توحيد اور فقرة نانى كوسشهادت رسالت كنزين، طام رسيك بنده جب التركيسوا ا وركومعبودنهيس ما ننا، اورخرصلي الله عليه وسلم كوالشركا رسول دل وجان سے تسلیم کرناہے تواس کے معنی یہ بین کہ الله تعالی كيطرف سع محدرسول التُرصلي الشُّرعليه وستم برحس قدر احكاً الأزل بويخ ان سب كروه مانناہے، ليكن اس اجمال كے بعد مزيد تفصيل كوئ جا ہتاہے، تو وه آمنت بالله ومُلككته وكُتُبه میں ایان لایا ہوں اللہ بر ا وراس کے فرشنوں میر ۱۰ ور ودسلمواليوم الأخرو القدر اس کی کتابوں برا وراس کے خيرة وشرّع من الله تعالى . رسولوب برا وراخيرد ن بروا ور اس باست بركه حواجها يا براموا ہے وہسب اللہ تعالی کی طرف سے مقدرہے، بنره حبب دسولوں اورکٹابوں پر ایمان لایا توساد ہے بھی عقبدے اورالترتعالی کےسارے احکا ان میں داخل مو کئے، \*\*\*\*\*\*\*

ليكن چونكه به كفي مجل مين ، اس لط علم محقفين في ان اموركو من كو غاص طور سے خیال میں رکھنا چاہئے، کتاب دستت سے لے کرنگیجا کردیاہے ناکم مرسلمان ان کوخوب مجھ کرمان لے ، ناکہ اس کے مطابق اس کے دین سےسارے کم درست موجائیں، اول ایمان بالند، سب سے بہلا اورسب سے اہم بنيادى عقيده يه به كرم الله تعالى مرايمان لائيس ، الله تعالى بر ایمان لانے کے معنی یہ میں کہم اللہ تعسالی کوان صفات کے ساتھ مانیں جن کوالٹراور رسول نے بنایا ہے ، یعنی ہم یہ دل سے مانیں ا ورزبان سے اقسرارکری کرالشرایک ہے ، وہ ہمیشہ سے ہوا ور میشه دے گا وه کسی کا مختاج نهیں ، اور ساری چیزیں اسس ک محتاج بين اس كى تمسيم صفتين اليمي بين اور وه برمران سيك ه، ده مرجيز برقادرم، وه سنتاا ورد بكفاس، وه ينشيا وركھلے برشے کاعلم دکھتاہے،اس کوموتنہیں آتی،اس کونیندنہیں آتی، دنیاا وردنیا کی ساری چیزی پہلے نابید تھیں، اللہ تعالی نے اسینے ا رادے اورمشیت سے ان کومپیدا کیا اوروہ جب چاہے ان کو فناكرد، وه كلم كتناهي، اس كاكونئ ساتجي اورسائقي نهيس، اس جیساکوئی نہیں ، نماس کے ماں اور باب ہے ، اور نماس ک كوفى اولادى، وه ان سارى جهمانى رئننون سے باك ہے، وه

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ساری دنیا کا بادشاہ ہے،اس سے حکم سے کوئی بام نہیں ، نہس كى قدرت سےكوئى چيزخارج سے، وہ اينے بندوں برممريان ہے، وہی بیداکر تاہے ،اوروہی موت رہتاہے، وہی اپنے بندوں کو سب أفتول سے بحاتا ہے اوروس عزّت والاسے ، بڑا ئی اور ظمت ا در كريائي والاسي، كنامول كالبخشن والاسي، زمردست سي مبت دینے والاہے، روزی بہنیانے والاسے جس کی روزی چاہے ننگ کرے ،جس کی جاہے فراخ کرے ،جس کوجاہے عزّ ت دے اور جس کوچاہے د تست دے جس کوچاہے بست کرے جبس کو ھاہے بلندکرے ۔ ُ**صِفًا ثِ ،** خالقِ تعالىٰ ميں مخلوق كى سى كو گھ صفت نہيں يا تُجاتى، اور مظانق تعالى كى سى كوئى صفت مخلوق ميس يائ جاتى ہے، فران اور مدریث میں بعض جگر جواسی باتوں کی خبردی گئی ہے تویا نوان کے معنی کوالٹر کے سپر دکریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتاہے اورم بے کھو دگرید کئے ہوئے ایمان اوریقین کرلیں اور یمی مبترہے، یا پھر کھ مناسب معنی اس کے لگالتے جائیں جس س وهم عصي آجائے ، جيساك علمائے متاخرين في اختيار كياہے ، ايمان بالقرر، عالم مين جو كيه بطلا برابوتاب سبكو الترتعا لااس مرمون ميهاميشه سعا نام اورايين

ماننے کے موافق اس کوبیداکرناہے، تقدیراس کا نا ہے، جبروقرر، بندول كوالله تعالى فيسمحها وراداده دماجس سے دہ گناہ اور نواب کاکا اینے اختیار سے کرتے ہیں ، مگر نبروں کوسی کا کے بداکرنے کی قدرت نہیں ہے ، گناہ کے کا سے اللہ تعالیٰ ناراض اور تواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں ۔ "مکلیف ما لابطاق، الله تعالی نے بندوں کوکسی ایسے کا کے کرنے کا حکم نہیں کیا جو بندوں سے نہ ہوسکے، عدم وجوب اصلح بون چزفدائ دتهضر ورئ نهيس وہ جو کھے مہرمانی کرے اس کا فضل ہے، ا **بمات بالرسالت،** الله تعالى نے بندوں كوسمجھانے اور سيدهى داه بران كوبرت سينم بهيج ، ان بينم ون كوفدان اینے ادادہ اوربیسندسے برگزیدہ کیا، وہ سب گناموں سے پاکس ان آنے والے میخمروں کی پوری گنتی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے، معجرات، ان كسيانى تبانے كوالله تعالى نے ان سے ہا تھوں ایسی مشکل مانیں کرائیں ،حوا ور لوگ نہیں کرسکتے ،ایسی ا باتوں كومعجسزه كہتے ہيں،الله تعالى نے اپنے فرشتوں كے دريعہ این ہراتیوں، تعلیموں اور حموں پرمطلع فرمایا ، اوران پیغیروں نے ان کوشن کراینے زما نہ سے توگوں کے بینجا یا ، اس کووچی کہتے ہیں

ان بينيب رون مين سب سے يبلے حضرت ادم عليه اسلام تقيها ورسب سيئ خرحضرت محدرسول الشصلي الشرعليه وسلم اولاقي درمیان میں ، محررسول الترصلی الترعلیہ وسلم کے بعد کوئ دوسسرانتخص نبوت برسرفراز موكرسس مسط كا، ورجوابسا دعوى كرے وہ حفظاء نبوت ورسالت كامنصب محدرسول الترصلي التدعليه وسلمكي ذات برخم ہوگیا، قیامت کک عِتنے آدم اورجن ہوں کے سب کے آپ می سغمری ، ما سيغيرون ميس سعلعفون كام ننبه بعضون سعرط اسيسب میں زیادہ مرتبہ مارے بغیر محصلی الله علیه وسلم کاہے۔ معراح بمارك بيغير ملى التدعليه وسلم كوالله تعالى في الك میں سم سے ساتھ مکہ سے بیت المقدس تک ، اور وہاں سے ساتوں أسمانون ير، اوروبال سے جهال بك منظور موابينيايا ، اور بحروابي محمين بينيا دما ، كس كوم قرآج كيته مين . البُمِأْتُ بِالملائكم ، الله تعالى في يومخلوقات كونور سے یداکرے ان کو ماری نگاموں سے پوشیدہ کیاہے ، ان کو فرشتے المتقيس، الله تعالى في تربير عالم يحبب سي كل اين اداده اور مشيت سي مصلحت سے ان كے سير د كئے بيں ، وہ الله تعالى

كاحكام بجالاتين ، درايف سيرد شره كاموس كى انحاديى يس كبي سرّان يا نا فسرماني نهي كرته ، وه مذانسانون كاطسرح کھاتے اور پینے ہیں ،اور نہ انسانوں کی طب رح مردا ورعور سندہیں، **شماطین وجنات** ،الله تعالی نے کھے مخلوقات آگ سے بیدا کئے یں اوران کو ہماری نظروں سے بوشیدہ کیاہے ان کومن کتے ہیں،ان میں نیک دبرسب طرح سے موتے ہیں،ان کے اولاد تھی ہوتی ہے ، ان سب میں سب سے زیادہ مشہور شرم البيس اشيطان ہے جولوگوں كوكاه يرآماده كرا ہے اوران کے دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے اور الله تعالیٰ کا نافرمان ہے ، ا ولیارمسلان جب خوب عبادت کراسے ،اور اللہ تعالی سے حکوں پر نوری طرح چلتاہے ، اور محدر سول الله صلى الله عليه وسلم سے طور طریقہ برعل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کومجوب ر کھتے ہیں، ایسے خص کرولی کہتے ہیں، كرامت اليتخص ك ذريع سالله تعالى بعض ايسى باتیں ظامرکر ناہے، حوا ور لوگوں سے نہیں ہوسکتیں ، تواہیں یا نوں کو کرامت کہتے ہیں، ولی خواہ کتنا ہی بڑا موجائے مگرنبی سے برابر نہیں موسکتا، وہ فدا کا کیساہی بیادا ہوجائے مگرحب تک س ے ہوش وحواس درست میں شرع کا بابندر سنا فرض ہے، نماز

روزه ، اورکوئی فرص عبارت معانب نہیں ہوتی ،اور حوگناه ک ماننی بن وہ اس کے لئے درست نہیں موجاتیں ، جِرْتَخُف تَمْرع كے فلاف مودہ فداكا دوست يا دلى نهيں هوستنا، شف اولمارا دليائ الهي كويميدى بعض بآس وت باجا گتے میں معلوم موجات من ، ان میں جونٹرے کے موافق مو وہ قبول ہے، اور اگرخلاف ہے تورّدہے، برعرت ، الله ورسول نے دین ک سب صروری باتیں قرآن ومديث ميس بندوس كوبنادى ميس،اب دين ميس كوئي نئي بات نکالنا جو دین میں نہیں ، درست نہیں ،ایسی نئی بات کو برتوت كتين ،برعت بهت براكناه ب اجبتها و ، دين كالعض ايسى بأمين جوصرياً قرآن وعديث میں بعینہ مذکور نہیں ہیں، دین کے بڑے بڑے عالموں نے جن کو قرآن ومديث كعلم ميس كمال تها، ايضعلم وفيم ك زورس زآن ومدست سے مکال کر بان کی ہیں ، وہ برعت نہیں ہیں، ایسے عالموں كومجتبد كتے بيس، جن ميں سے جارمشہور ميں ا، اما الوحنيف ين ام شافعي ٣، ام مالك ١٠، ١ م احرب عنبل، **ا کاٹ یا لکٹا ہے** ، ہللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمرو*ں برخ*لف

زبانون ميں جھون بڑی بہت سي تنابي اتاري ، جن ميں الله تعالىٰ نے پنمروں سے ذریعہ سے اُن کی امتوں کواینے احکام اور مرایات سے مطلع فرمایا، ان میں جار کتا ہیں بہت شہور میں، تورات جو حضرت موسیٰ علیهانسلام کوملی ، زکوَرحوحضرت د ا وُد علیه انسلام کو ملی، اُنجتیل حضرت عیسیٰ علیه اللهم کوا ورقرآن مجبد سمارے بیغمرحضرت محمصلی الله علیه وسلم کو، به قرآن مجید آخری کنا ب ہے اب اس سے بعد کوئی اسمانی کتاب نہیں آئے گی، اس کتاب کی مس ادنی بات کے بھی انکار کرنے سے آدمی کا فسر موجا آہے ، قیا مست کس قرآن کا حکم میآاسے گا، دوسری آسمانی کتابوں کو محسداه بوگوں نے مہت مجھ بدل ڈالا ،مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا الله تعالى في وعده كياب، اس كوكونى بدل نهيس سكتا، صحابی ، تمادی بغرصلی الدعلیه وسلم کوجس سلان نے دیکھااس کوصحآبی کہتے ہیں ، ان کی اعلیٰ قدرمراننب بطری مجری بزرگیاں آئی بین، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا جا ہے اگر کوئی لڑائی تھی گڑاان کا سنے میں آئے تواس کوان کی بھول فوك مجھے ، برائ مرك ، ان سب ميں برھ كرجا رصحابي بس ، ا ، حضرت الويح صديق رضى الله عنه بيغير صاحب سے بعد ان كی بگ پر: میطے ، اور دین کا بندوبست کیا . اسس لئے بیا قل خلیفہ کہلانے بی ، تما الدعنه ، یه دوسرے خلیفی ، ان کے بعد سی حضرت عمران کے بعد سی حضرت عمران کے بعد سی حضرت عمران کے بعد سی حضرت علی رضی الله وضی الله عنه ، یہ جو تقے خلیفہ بیں ، ان کے بعد سی حضرت علی رضی الله تعالىء نه ، یہ جو تقے خلیفہ بیں ،

مُعْرِی لَعِض بَا تَمِی ، ایمان جب درست بونا ہی کمانشاور دسول کوسب باتوں میں بھاسمجھے، اور ان کودل سے مانے، اور ذبان سے اس کا قراد کرے ، اور عمل سے ظاہر کرے ، اور اللہ ورسول گی کمی بات میں شکے کرنا ، یاکس کو جھٹلانا ، یاس میں عیب نکالنا ، یا اس کے ساتھ مذاق الوانا ، ان سب بانوں سے ایمان جانا دہتا ہے ،

قرآن ومدیث کے کھلے کھلے مطلب کو ندماننا، اور ایج یہ کے کھے کھلے کھلے مطلب کو ندماننا، اور ایک یہ کا است ہے، گناہ

كوهلال مجفف ايمان جا مارتها ب، كناه خواه كتناس براسوجب تك اس كورا محصر اس سے إيمان نهيں حاتا ، البنه كر ورم وحاتا ہى الله تعالیٰ سے نڈر موجانا، ماکس کی رحمت سے مانوسس ہوجانا کفوہی كسى سعفيب كى يانس يوجهناا وراس كايقين كرناكف رب البنه ببیوں کودی سے اور ولیوں کوکشف والہا) سے، اور عام لوگوں کو نشانیوں سے کوئی بات معلوم ہوسکتی ہے ،کسی کا نام کے کرکا فرکہنا يالعنت كرنا يواكناه م ، إن يون كم سكتي بن كمظالمون ير تعنت حبوالوں پرلعنت ، مگرجن کا نام کے کرالٹدورسول نے لعنت کی ہے یاان سے کفر کی خبردی ہے،ان کو کا فسردملعون کہناگٹ اہنہیں ہے ، گناہ کے ادنکاب سے آدی کا فرنہیں موجا آا، صرف گنہگار ہوتا ہے، ایسا شخص توب کرے ، اور استعالی سے دل سے معانی عاہے تو، الله تعالى معاف فرماسكتے بيس اور اگر الله تعالى جا بيس تو توبركته بغرجى وه معاف كرسكتي ب وبحطلے دن برایان، اس سے بہ مقصد ہے کہ وت کے بعدسے نے کرقیامت تک اورقیامت کے بعدجنت اور دوننے کے حواحوال اوروا تعات قرآن وحدیث سے نابت ہیں،ایک مسلمان كافرض ہے كه دل سے ان كوميح يقين كرے اور زبان سے

ان کا افراد کرے ، ان میں کسی ایسے واقعہ کا انکار حوفر آن اور صدرت

94

سے نابت ہے کفرہے، اور اس میں ایسا اپنے یے کرکے مطلب نکالناجوعبارت کے صاف وصریح مطلب کے خلاف ہوبدین

حس وقت انسان برموت کے آثارطاری ہوتے ہیں اس

بربرزخ کے احوال منکشف مونے لگتے ہیں ،اب یہ توب کا وقت نہیں ،اس وقت توب قبول نہیں ہوتی ،

موت بس كمقدر فرفتة مرده كي مسردون كالة

میں، نیک لوگوں کی آسانی سے کلتی ہے، اور برے لوگوں کی بڑی

سختی اور تکلیف سے کلتی ہے ، اور اسی وقت سے جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہوجا آہے ،

جب، دی مرح آیا ہے اگر دفن کیاجائے تو گاڑنے کے بعد اوراگر

دفن نزكياجائة وجس حال مين مواس سے باسس دو فرضت آتے ميں اور

پو چھتے ہیں کہ تیرام پوردگار کون ہے، تیرادین کیا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اگردہ ایمان دار مواتو تھیک

تھاک جواب دیتاہے، بھراس سے لئے سب طرح کاچین ہے، ادر

فرشته اس سے كتباہے كم آرام كى نين دسوجا ، اور اگر وه مرده ايمان

سے محسروم ہواتو وہ مرسوال کے جواب میں یہ کہاہے کہ مجے خبسر

نہیں، تو پیراس کے ساتھ سختی اور مزراکا معاملہ شروع ہوجا اسب،

بعضوں کواللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف فرماد نیا ہے مگریہ باتیں مردے کومعلوم موتی میں ، ہم لوگ نہیں دیجھ کتے ، جیسا سونا ہوا آدمی خواب میں سب کھے دیجھتا ہے، اور آرم اور تکلیف اٹھا آہے، اور اس سے یاس بیطا موادوسوا ماگنا آدی اس سے بالکل مخبردمت مُردے کے لئے دعاکرنے سے یا کھی خیرات دے کر بخشنے سے اس کوتواب بہنچیاہے،اوراس سے اس کوفائزہ ہنچیاہے، غدا وررسول نے قیامت کی متبی نشانیاں بنا ن*کین،سب* صرود مونے والی میں ، ا مام مہری علیہ انسسلام ظاہر موں گے ،اورخوب انصاف سے بادث ہی کریں گے ، کانا دخال بھے گا، اورونیا میں بہت فسادمیائے گا،اس کے مارڈ النے کے لئے حضرت عیسیٰ علیات ام اسمان سے ازی کے اور اس کو مارڈ الی کے ، یا جوج ماجوج دوزبردست قوس مین، وه نشم رویخ زمین پر پھیل پڑیں گی، اور فساد ہریا کریں گی ، پھر فداکے قبر سے ملاک میں گ ، ایک عجیب طرح کا جانورزمین سے نکلے کا ،ا ور آدمیوں سے بآیں کرنے گا، آفتاب مغرب کی طرنب سے بچلے گا، اور قرآن مجیب ہے انظر جائے گا، اور چندروز میں تہا مسلمان ملاک ہوجا تیں گے، اورتماً دنیا کا فسسروں سے بعر جائے گی کونی اللہ کانا کی لیوا یا تی نہیں

ربے گا.اوربہت سی باتیں ہوں گا ،جب ساری نشانیاں یوری موحاتين كى تىب قيامىت كاسامان شروع موگا، فرامس، ایک فرختدس کانا) امرا فیل ہے، ضداک حمص موره و تعری کا جس سے تمام زمین و آسمان اور آفتاب اور "نارے اور بہاڑ سب ٹوٹ کھوٹ کڑکڑے مکڑے سوجاتیں گے تما مخلوقات مرجاتیں گی ، اور جور پیچیں ، ان کی رومیں یے ہوش موجاتیں کی مگراللہ تعالی کوجن کوبیانا منظور ہوگا،ان کو کیا لیں گے ایک مدّت اس کیفیت پرگذرجائے گی، پھرجب الله تعبال کو منظور موگاكه تمسام عالم دوباره بيدا مو، دومسرى بارصور كھيؤر كاجاتے كا،اس سے بعرسارا عالم موجود موجائے كا، مردے زندہ موجائيں کے،اور قیامت کے دن میدان میں سب اکھے ہوجائیں گے، ادروا اس المسلطون سے گھراکرسب بینروں کے یاس سفارش کرانے جائیں گے سب تھلے مرے عل لئے جائیں گے ، ان کا حساب ہوگا، ا مُال تولظ مائيں گے جن ئی نيکيوں کا پتہ بھاری ہو گا وہ جنت مِي جائیس کے جن کی برائیوں کا یلہ بھاری موگا، وہ دوزرخ کے سنحق ہوں کے ، اور جن کی نیک ان اور بریاں برابر موں گی، اللہ تعالے جواہے كان كيسا تفه عالم كرك أيكون كانامه اكمال واسفه انفوب میں اور مروں کا نام اعمال مائیں ہاتھوں میں دماجائے گا،

بيغمر ضاصلى الشرعليه وسلم ابن امست كوحوض كوثر كاياني يلاتي کے جودود دورھ سے زیادہ سفیدا ورشہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، توگوں کو بل صراط پر سے جلنا ہوگا، جونیک لوگ موں کے وہ اس یار سے اُس بارموكر بہشت ميں بيخ جائيں كے اورجوبيس وه اس يرسے دورخ میں گررواں کے ، **روزر ،**بیدا ہوجی ہے ،اوراس میں سانب ، بھتو ،آگ ا ورطسەرج طىسىرج كا عذا ب ہے ، دوزخيوں ميں جن ميں ذرايھي ایمان ہوگا وہ اینے اعمال برگی سنرا تعبگت کر پنیب روں ، اور بزرگوں کی سفارٹس سے بعد حسب مشیئت البی مہشت میں داخل موس کے ،خواہ وہ کتنے می بڑے گناہ گارموں اور جو کافروشرک میں وہ اس میں ہمیشہ دہس کے ،اوران کوموت بھی داستے گی ، تشفاعت انبياعيهماتكم اور مزرك الله نعالى كارضى سے ان گنہگادومنوں کے حق میں جن کے باب میں مشیت الی کا اشاره موگا، شفاعت كريس كے اور الله تعالی این مشیب سطحض سينے فضل وكرم سے قبول فرمائيس كے، مہست ، بیدا ہوئی ہے ،اوراس میں باغ ،نہری ،میوے عالى شان مكانات ، سايه داد درخست ، اور طرح طرح ك ايسے عيب اولعتیں میں جن کا نصور تھی دنیا میں نہیں ہوسکتا، اور پرسب نعتیں

\*\*\*\*\*\* لازوال موس كى ، يعنى نه الله تعالى ان كوتيينيس كر، نه وه فن مون گى بېښتيون كوميشه كى وندگى حاصل موگى، وبان ان كويدكسى كاغم مو گاا در مذخوف، اور نه موت آئے گی، الندتعالى كوافتياري كرحهوط كناه يرمسنرا ديدم يابرك گناہ کو محض ابنی مہر بان سے معاف کردے ، اور بالکل اسس پرسسزا جن لوگوں سے نام لے کراللہ ورسول نے بہشی ہونا بتا دیا ،ان کے سواكسى كيبشى مونے كايقينى هم منهين لگاكتے ،البتدافي نشانيان دیچه کراچها کمان رکھنا، اور الله تعالیٰ کی رحمت سے امیدر کھنا صروری ہے بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ،ا ورالله تعالى سے ديدار كى نعمت سے ديست تيوں كوبىت میں نصیب سوگی، جس سے سلفے تما انعتبرا سے معلوم ہوں گ، دنیامیں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کوکوئی نہیں دیچه سکتا عربهر گوکیسا ہی بھلا مرا ہو بمگرجس حالت میں موت آئے اورجس مالت بيرَ فاتمهو اس مع موافق جزاءا ورسنرا هوگ، وتبنأا غفه كناذ نوبنا وكفّى عنّا متيئئاتنا وتونّنا كم الايراك 1° 1°

## Presented By: https://jafrilibrary.com

أن فلسفيانه اصطلاحات كامخفرتشري جواس بے نظیر سالہ میں آسٹے ھیس ميحدال مفتخربه نسبت حفر سيليماك بسنيمالك الزمن الزيز وه فف حوبالذات قائم موسين اين قيام من دوسرك كمماع نه مو جیے دیواراورسایک مثال میں دیوار جوھ "ے کہ وہ اپنے قیامیس سایر ک مخاج نہیں، سایہ رہے ندرہے وہ این مگر کھڑی رہے۔ وه ضحوا پنے قیامی دوسرے کو تماج ہو شلاا اُدیر کی مثال میں سایہ بوض ہے کہ وہ اپنے قیام میں دلوار کا محتاج ہے دلوارید موتواس کا دجود \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

دومفہوں یا یوں کیئے کہ دوجیزوں کامصدان مرطرح سے ایک ہونا کہ ان يركى قىم كافرق نى وسكة عنيت كبلاناب منتلا زيدا وردان زيد دوچنروں میں سے کسی ایک کا دوسرے عبر موجود موسکنا عنرست کملآیا ے ، جسے ذات اری نعال اور خلوقات کو گوفلوق بغیروات باری کے موجود نہیں ہوسکت مگرذات ماری توبغیر محلوق کے بھی موجود موسکتی ہے ،حیانے فحلوق ک ا بجاد سے سیلے بھی وہ موجود تقی او زخلوق کو فناکر کے بھی موجو در ہے گی ، سر خلوق اور فانق من غيريت ال بال با لأغين ولأغيب مذکورہ بالا تعربیت فیربیت وعینیت کے انتبار سے جب ذات حق اور اسى اين صفات كودي ما ماع تويال ماعينيت بي نابت موتى برين عینیت تواس لئے نہیں کر صفات ، ذات سے الگ اور زاند ہیں اور غیریت اسلیے نہیں کہ ذات اورصفات میں سے ایک بھی چیز اسپی نہیں جود وسم

ك بغيريا لُ جاسك صفات بغيروات كاسلة موجود نهير، بوسكتي كهوه ذات

كة تابع بس اور الع كالبيضة متبوع كم بغيريا ياجانا محال بيداور ذات بغير

صفات کے اسلیے یا فی نہیں حاسکتی کہ ذاست کاصفات کال سے خالی سونا

لازم آئے گا جومحال ہے سی دونوں لازم وملزوم ہوئے اسی کولاعین ولاعیر كتيم بعين صفات البيه زعين ذات مي مذ غيرذات مين -يصرف فعلى تخليق مي بكدارادهٔ فعل مي هي بنده كاخو د كونيرمخت ارماننا عقیدة جرائه و اس عقبده ی روسه سارا نظام سر بیت اور قانون جزاو سزا باطل عظرتاب يصريح كرابى وراسل سے دورى يے. ىزحرف ادادة فعل مس بلكه اسغى موفعل كتخلين ميں مبنده كاخو دكو منادماننا "عفیدهٔ قدر سے میھی قرآن کے خلاف ہے کیو کہ قرآن بندہ کونہیں بلکہالٹرکوا فعال کا خالق قسے اردیتاہے ، ابندہ محض کا سب انعال مي، وَ اللهُ خَلَقِلْدُ وَ مَا تَعَلَّمُونَ ربینی الله نے پیدا کیاتمہیں بھی اورتمہارے افعال کو بھی)عقیدہ قدر مجس بنصرف بخيراسلامى بلكعقل ومشابره سے اعتبار سے بھی ھنحک خیزہے کمبونکہ يرتورات دن كاتجربه اورمشامره ب كربنده ايم كتفي ارادول ميس

ناکام اورحسرت زده ره جاتاب

ألجئزء الذى لايتجتزي

لفظمعنى توييب كرايساجز وحبس كى مزيد تقسيم نامكن موا واصطلاح

میں جزولایتجزی جب کو *حوم فرد "*یا نقطهٔ حوهریه " کبمی کہتے ہیں ،ایسا ذی *وقع* حومر ہے جس کی نقیم خواہ وہ کسری ربین کلی تقیم) مویا وہمی یا فرضی کسی نوعیت کی بھی تقسیم کو وہ جوم قبول مذکرے شکلین ان اجز ارسے مبرکور کب نبلاتيم اورفلاسفه أن كرمكس إس كوباطل قرارد بينمير. لغوی معنی جھلانگ لگانے کے میں اوراصطلاح میں اس سے مرا دایک حیم كاميا فت اواجزائے ميافت كواسطرے طے كركے آخرى حديمة بنج جا ناہے ك مسافت كدرمياني حقول سے اور انكے محاذ ومقابل سے اس كوكندنا فريرات نظام معتزل كيسوا فلاسفيمي كون كروة في اس كا قائل نهيس . أتكه سے ديكھنار وبيت بجرى كہلااہے اور قلب سے ديكھنا رويت تلى ياردىت على كهلاله · إستنطاع ت مُمَعَ الْفِعْ ل "استطاعت" ایک حقیقت ب حوم جاندار می الله تعالی کی طرف سے ودیست کا گئ ہے اوراس سے اختیاری افعال سرزد ہوتے میں اور کس کا کے كرف يا مذكر في قدرت ماصل رق ہے معتزلداس بات كے قائل ميں ك ایک جا نوارمی یاستطاعت فعل سے پہلے می سے موجود رہی ہے بیکن اشابوہ اس كيرمكس اس بات ك قائل بن كراستطاعت سط سع موجود نهير رتبي بكرمين نعل كے وقت ملتى رئتى ہے اس كودہ استطاعت مع الفعل سے تعبيب